

## https://ataunnabi.blogspot.in 2

|    | بسم الله الرَّخين الرَّحيم م              |
|----|-------------------------------------------|
|    | فهرسين بمضيامسين                          |
| ٣  | تقزيم                                     |
| ч  | (۱)۔ علمی اصلاحات اورعلاء کی ذمہداریاں۔   |
| M  | (۲)۔ کھفیرکااصول۔                         |
| ۲A | (m) به میلادالنی وسیرت النی ﷺ کی محافل به |
| ٣٣ | (س)۔ شاعری کی اصلاح۔                      |
| ۳٦ | (۵)۔ مروَّ جبنعت خوانی کی اصلاح۔          |
| ۳۵ | (۲)۔ زیارت قبور کا طریقہ۔                 |
| 47 | (۷)۔ خانقائی اصلاحات۔                     |
| ۵۰ | (۸)۔ تنظیمی اصلاحات۔                      |
| ۵۲ | (۹)۔ حکومت کی اصلاح۔                      |
| ۵۵ | (۱۰)_ اصلاح عوام_                         |
|    | <b>ታ</b> ታ                                |

#### تقتديم

بسنج الله الزخين الزحينج

ٱلْحَهْدُيلُهِ رَبِ الْعَالَمِ فِي وَالصَّلُوٰةُ وَالشَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْحَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاضْعَابِهِ ٱلْجَمِّدِينَ اَمَّا اَبْعُد

مسلک الل منت و جماعت کے علائے کرام ، مشاریخ عظام اور الل فکر ونظر ہر دور میں اصلاح امت کے لیے کوشاں رہے ہیں اور بہتر سے بہتر تدابیرا فتیار کرتے رہے ہیں۔ زیرِ نظر تحریرای تسلسل کی ایک کڑی ہے اور اس کا سہراکسی ایک شخصیت کے سرنہیں ہے۔ مرتبین و متفقین کی بلاا تمیاز فہرست مقدے میں دی جارہی ہے۔

اس مضمون کو دس (۱۰)عنوانات پرتقسیم کیا حمیا ہے۔

(۱) على اصلاحات اورعلا مى ذير ماس - (۲) يى تى تىركاامسول -

(m)\_ميلادالني ويرت الني في كهافل (m)\_شاعرى كى اصلاح\_

(۵)\_مرد جانعت خوانی کی اصلاح۔ (۲)\_زیارت تحورکا طریقہ۔

(2)۔خانقابی اصلاحات۔ (۸)۔تھی اصلاحات۔

(٩) \_ حکومت کی اصلاح عوام \_

يلُّه وَلِرَسُولِه وَلِلْمُوْمِنِيْنَ، وَشَاوِرُ فِي أَمْرِكَ الَّنِيْنَ يَخْشُونَ اللهَ، قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: إِنِّمَا يَخْفَى اللهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَا ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ النِّينُ النَّصِيعَةُ. وَاعْلَمُ اَنَّ مَنْ نَصَعَكَ فَقَلُ اَحَبَّكَ وَمَنْ دَاهَنَكَ فَقَلُ غَشَّكَ. وَمَنْ لَمْ يَقُبُلُ تَصِيْحَتَكَ فَلَيْسَ بِأَجْ لَكَ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهَ : لَا خَيْرَ فِي تَصِيْحَتَكَ فَلَيْسَ بِأَجْ لَكَ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهَ : لَا خَيْرَ فِي قَوْمِ لَيْسُوا بِنَا صِيهُنَ وَلَا خَيْرَ فِي قَوْمِ لَا يُحِبُّونَ النَّاصِيةِينَ

(رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي متوفى ٢٣٣ صفحه ١١٨)\_ الحمد لله علما والمل سنت ال تحرير ك ذريع البين اس دين فريض سے عهده برآ موت بين الله كريم ان علماء كرام كے خلوص كوارئى بارگاه ميں شرف قبول عطافر مائے آمين

مرتب كرنے والے اور تائيد كرنے والے علمائے كرام

فقیرغلام رسول قامی،علامه پیرسید کرامت علی حسین شاه صاحب (علی پور سیدال)،حفرت علامه پیرمجم معظم الحق صاحب معظمی (خانقاهِ معظمیه سرگودها)،حفرت علامه مفتی محمد باشم صاحب (جامعه نعیمیه لا بور)،حضرت علامه مفتی محمد عمران صاحب (جامعه نعیمیه لا بور)،حضرت علامه محمد طابرتبهم صاحب

# تائيدكر نے والے علی ہے كرام كے اسائے كرامى بير ہيں۔ حضرت علامہ تعداحمد اسعد صاحب حضرت علامہ غلام محمد سيالوى صاحب حضرت علامہ فتی فضل رسول سيالوى صاحب حضرت علامہ عرفیض قادرى صاحب حضرت علامہ عرفیض قادرى صاحب حضرت علامہ درضا ثاقب مصطفائى صاحب

\*- حفرت علامه منتی محمد ابراہیم صاحب (سکھر)

\*- حفرت علامه فتى عبدالرجيم سكندرى صاحب

حضرت فيخ الحديث علامه محدرتيم سكندرى صاحب

خورت علامه فتی محرطیب ارشد صاحب

\*...\*..\*

## پِسْمِ اللَّوَالرَّىٰ الرَّحِيْمِ (۱) علمی اصلاحات اورعلماءکی و مہدار یاں

(۱)۔اولاً: دین مدارس کے طلباء کے داخلہ فارم میں مندرجہ ذیل احادیث درج کرکے طالب علم کو پڑھا کراس سے دستخط کرالیں نہایت مناسب ہوگا۔

ونیا کے لیے علم حاصل کرنا قیامت کی نشانی ہے، نی کریم ایک نے نفر مایا: وَتُعُلِمَ لِغَيرِ الدِّينِ بِعِنْ وَيَى عُرض کے علاوہ علم حاصل کیا جائے گا (تر فری حدیث:۲۲۱۱)\_

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النّبِي هِ عَلَى النّبِي هِ عَلَمَ اللّهِ أَوْ أَرَادَ اللهِ أَوْ أَرَادَ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِينَ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِينَ عَمْرَتَ عِبِاللّهُ بَن عُمْرَ ﴿ اللّهِ أَوْ أَمْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَعَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ طَلَبَ السُّفَةَ اَوْ يَصِرِ فَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ العِلْمَ لِيُجَارِئَ بِهِ السُّفَةَ اَوْ يَصِرِ فَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ العِلْمَ لِيُجَارِئَ بِهِ السُّفَةَ اَوْ يَصِرِ فَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ العِلْمَ لِيُجَارِئَ بِهِ السُّفَةَ اللَّهُ النَّارُ [ترمذى حديث: ٢٢٥٣].

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک جندروایت کرتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے فر مایا: جس نے علم اس کیے حاصل کیا کداس کی وجہ سے علماء پر فخر کرے یاان پڑھوں سے جھکڑا کرے، یا میرموہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ اسے جہنم میں واخل کرےگا۔

وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهُ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ زَمَا يَهِمْ . وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ اللَّهُ نَيَا لُو اَنْ اَهْلِهُ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ زَمَا يَهِمْ . وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهُلِ اللَّهُ نَيَا لُو اللهِ اللهُ ا

الايمان للبيهقي: ١٨٨٨] وشاهده [ابن ماجة: ٥٠١٣] .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسود جہ فرماتے ہیں کہ اگر الل علم حضرات علم کی حفاظت
کریں اور اسے علمی المیت والوں بکے سامنے رکھیں تو وہ اسکے ذریعے اپنے ہم زمانہ لوگوں کی
سادت کریں لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر خرج کیا ہے تا کہ انگی دنیا میں سے پچھ
ماصل کریں نتیجہ بدلکا کہ علما و دنیا والوں کے سامنے ملکے پڑھئے میں نے تمہمارے نجی ایک کیا
کوفرماتے ہوئے سناہے: جس نے اپنی تمام ہمت صرف آخرت کے مشن پرلگادی اللہ اکی
دنیاوی مہمات میں خود کفایت فرمائے گا اور جس نے دنیا کے احوال کے پیجھے اپنی ہمت بھیر
دی تو اللہ کو پچھے پر داوئیں کہ وہ دنیا کی جس وادی میں چاہے بعث کر ہلاک ہوجائے۔

ثانیاً: فارغ انتصیل ہونیوالے علما وکومندر جبد فیل احادیث خصوص طور پر دکھا دینا بھی مناسب تر ہوگا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ إِنِّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِدِ الْعُلَمَا وَ قَالَ مَن خَشِيَ اللهَ فَهُوَ عَالِمٌ [سنن الدارمي حديث:٣٣٨]\_

ترجمہ: حضرت ابن عماس رضی الله عنها سے الله تعالی کے اس ارشاد اِنَّمَا نَغْفَی اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا أَمُ کَ بارے مِس مروی ہے: ''جواللہ سے ڈراوہ عالم ہے''۔

عَنِ ابْنِ عُمْرَ عِنْ قَالَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِماً حَتَىٰ لَا يَعْسُدَ مَنْ فَوْقَهُ
وَلَا يَعْفِرَ مَن دُونَهُ وَلَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ ثَمَناً [سنن الدار مى حديث: ٩٦]ترجمه: حضرت ابن عمرض الله عنها في فرما يا كركوني آدى عالم نبيس بوسك جبور تا او بروال برحسد نبيس ججور تا الهاج سے ينج والي كوتقير جمعتانيس ججور تا اور الي علم سے دولت كمانانيس ججور تا اور الي علم سے دولت كمانانيس ججور تا ا

حفرت عمیرہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ: ایک آ دمی نے اپنے بیٹے سے کہا: جا وَعلم حاصل کرد۔ وہ لڑکا چلا عمل کرد۔ وہ لڑکا چلا عمل اور پچھ عرصہ غائب رہا۔ جب والیس آیا تو اس نے اپنے والد کے سامنے پچھ احادیث بیان کیس۔ اسکے والد نے کہا: جاؤعلم حاصل کرد۔ وہ لڑکا دوبارہ

کی عرصہ غائب رہا۔ کھر وہ کچھ کاغذات نے کروائی آیا جس میں تحریم کی تھیں۔ اسکے
والد نے اے کہا: یہ تفن سفید کاغذوں پر کالی سیابی ہے۔ جاؤ علم عاصل کرو۔ وہ لڑکا کچر چلا
گیا۔ کچر تیسری بارجب والی آیا تو اپنے والد سے کہنے لگا: آپ جو چاہیں مجھ سے پوچ
لیس۔ والد نے کہا بتاؤا گرتم کی ایسے آوی کے پاس سے گزروجو تمہاری تحریف کرے اور
ورسے آوی کے پاس سے گزروجو تمہارے عیب بیان کرے تو تم کیا کرو گے؟ لڑک
نے کہا: اس صورت وال میں عیب بیان کرنے والے کا برانہیں مناؤں گا اور تعریف کر ایوا پاؤ
والے پر خوش میں ہوں گا۔ پھر والد نے کہا: اگرتم سونے یا چاہدی کا گلڑاز مین پرگرا ہوا پاؤ
تو پھرکیا کرو گے؟ لڑکے نے کہا: میں اسے نہیں اٹھاؤں گا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں
جاؤں گا۔ والد نے کہا جاؤ! اب تم علم سیکھ سے جو (سنن داری: ۳۹۲)۔

ٹالیا: آج کے دور میں ٹی وی اور سوشل میڈیا وغیرہ پر طرح طرح کے بیانات،
تعلیمات اور اعتراضات آرہ ہیں۔ ایک ذمہ دار عالم پر لازم ہے کہ ان سے آگاہ
رہے ، منر درت کے لیے میڈیا کا شبت استعال کرے اور اپنے تو جوانوں کو خراب ہونے
سے بچانے کی کمل کوشش کرے۔ واضح رہے کہ آج کل غیر مسلموں کی طرف سے اٹھائے
جانے والے اکثر سوالات واحتراضات کے جواب پہلے بی ہماری کتب میں موجود ہیں۔
جس طالب علم نے شرح عقا کہ لئی بی سے طریقے سے پڑھی ہووہ ان تمام باتوں کے جوابات آسانی سے دے سکتا ہے۔

مابعاً:علاء کیلے عربی زبان کی ضرورت توواض ہے، باطل کا مقابلہ کرنے کیلئے عربی کے علاوہ حسب ضرورت دیگرزبانیں سیکھنام می ضروری ہے، بلک دراصل بیفرض کفاریہے۔

عَنْ زَيْهِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْهِ أَتَعَلَّمَ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلى كِتَابٍ قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْدٍ حَتَّىٰ يَعُودَ قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْدٍ حَتَّىٰ تَعَلَّمُتُهُ لَا كَتَبَ إِلَىٰ يَهُودَ كَتَبُتُ إِلَيْهِمُ وَإِذَا تَعَلَّمُتُهُ لَا إِذَا كَتَبَ إِلَىٰ يَهُودَ كَتَبُتُ إِلَيْهِمُ وَإِذَا كَتَبُ وَإِلَىٰ يَهُودَ كَتَبُتُ إِلَيْهِمُ وَإِذَا كَتَبُ إِلَىٰ يَهُودَ كَتَبُتُ إِلَيْهِمُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَذَ كِتَابَهُمُ مَـ عَلَيْهُمْ وَالْمَا إِلَيْهِ فَرَأْتُ لَذَ كِتَابَهُمْ مَـ

ترجمہ: حضرت ذید بن ثابت مجد فرماتے ہیں کہرسول اللہ ایج نے بجھے تھم دیا کہ یں کہود ہوں کی تخریر وزبان سیکھوں اور فرمایا کہ: اللہ کی تسم میں میرود ہوں پر انکی کتاب کے معالمے میں اعتادیوں پر انکی کتاب کے معالمے میں اعتادیوں کر تا آ دھام ہینہ بھی جیس گزراتھا کہ میں نے اے سیکھ لیا۔ جب میں سیکھ چکا تو آپ ہی میرود ہوں کی طرف کوئی تحریر سیمینے تو میں وہ تحریر لکھتا تھا اور جب انکی طرف ہے کئی تحریر کی تا تو میں بی میرود ہوں کی طرف کوئی تحریر سیمینے تو میں وہ تحریر لکھتا تھا اور جب انکی طرف ہے کئی تحریر آتی تو میں بی اے پڑھتا تھا (ترفری: ۱۵ اے ۱۳ ایرواؤد: ۳۲۳۵)۔

فاسا: مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کا حق ایسے عالم دین کو حاصل ہے جوامرونی کی بار بکیوں کو جو ناہو، امت کے کرشتہ احوال کا خوب مطالعہ رکھتا ہوا ورا پی تکا و بصیرت سے متعقبل میں جھا نک سکتا ہو قرآن شریف کی آیت: کُونُوا رَبَّانِیدِیْنَ رَاّل عمران: ۹۷) کے تحت سیدنا این عباس خشفر ماتے ہیں: اَلزَّبَاذِنُ الْعَالِمُ بِالْحَدَلِلِ وَالْحَدُولِ وَالْحَدُولِ اِلْحَدُولِ اِلْحَدُولِ اِلْحَدُولِ اِلْحَدُولِ وَالْحَدُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

عالم دین کواندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی کسی بات یا کسی اقدام کا بتیجہ کیا نظے گا، فائدہ کتنا ہوگا اور نقصان کتنا ہوگا ،اصلاح کتنی ہوگی اور فساد کتنا ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ بہلغ کے لیے چار چیزیں سخت ضروری ہیں :علم ،عمل ، حکمت عملی اور استقامت۔ ایساعالم دین بیک وقت عالم بھی ہوگا اور صوفی بھی۔

سادساً: عالم دین کے قریب کوئی دوسراعالم دین رہتا ہوتو چاہے کہ اس کا احترام کرے اور اس پر حسد نہ کرے ، فتو کی دیتے وقت اس سے مشور ہ کر لے۔ آج کل عوام ایک عالم سے فتو کی لے کر بعد میں دوسرے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں اور بیان بدل کر دوسرافتوی کے آتے ہیں۔ اگر علاء کا آپس میں رابطہ اور محبت قائم ہوتو اس مشکل کو آسانی سے حل کیا جاسکتا ہے۔ اگر عالم سے فلطی ہوجائے تومتوجہ کیے جانے پراعتراف کرے اور این کا جاتو جیہات و تاویلات سے کام نہ لے اور اُنا کو آڑے نہ آئے دے۔

سابعاً: نی کریم علی نے ایک طرف تو کئی مما لک کے حکم انوں کو خطوط لکھے،
اقوام عالم کے ساتھ معاہدے فرمائے اور اتمام جحت کے بعد جہاد فرما کر احقاق حق اور اتمام ابطال باطل کا فریعنہ ادافر مایا۔ دوسری جانب آپ فیٹ نے خوارج ، روانفن اور قدریہ جیے اندرونی فتنوں کے نام اور اوصاف بیان کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا اور ان کار ذِبلغ فرمایا۔
اندرونی فتنوں کے نام اور اوصاف بیان کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا اور ان کار ذِبلغ فرمایا۔
البذا ہم عالم دین پر لازم ہے کہ کسی ایک موضوع پر کام کرتے وقت دوسرے فتنوں کی سرکونی کے بارے میں تبایل کا شکار نہ ہو۔

نی ریم این نے علاے تن اور جد وعمر کی ذمدوار یال اس طرح بیان فرائی ہیں:

یخیل خذا العِلْمَد مِن کُلِ خَلَفٍ عُدُولُه ، یَنْفُونَ عَنْهُ تَعرِیفَ

الغَالِینَ وَانْیَتِ عَالَ الْهُبْطِلِینَ وَتَأْوِیْلَ الجَاهِلِینَ یعی اس علم کی ذمدواری ہر بعد

من آنے والے زمانے کے بہترین لوگ اٹھا میں گے ، جو دین تن سے انتہاء پندول کی

تحریف، باطل پرستوں کی کذب بیانی اور جا بلوں کی بیرا پھیری کی نفی کریں گے (شرح مشکل الآثار: ۱۳۸۸ مندالبزار: ۱۳۸۲ مشکل قت ۱۳۸۲)۔

اس مدیث کالفاظ تیخیل خدّا العِلْمَ مِن کُلِ خَلَفِ اورایک روایت میں نیو ف خدّا الْعِلْمَ سے معلوم ہوا کہ مجد وعمراورعلائے تن کا سابق مجدوین کے تالی ہم خیال اور اجماع کا پابند ہونا ضروری ہے۔ یَنْفُونَ عَنْهُ تَعیدِ یف الغَالِین کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ دین می غلو کی فی کرنا مجدد کی ذمہ داری ہے۔ اور وَ اِنْیتِ عَالَ المُبْطِلِیْن سے معلوم ہوا کہ دین می غلو کی فی کرنا مجدد کی ذمہ داری ہے محدد اور علائے تن کی ذمہ داری سے معلوم ہوا کہ الله بعث کو بے نقاب کرنا ہم عمر کے مجدد اور علائے تن کی ذمہ داری سے معلوم ہوا کہ الله بعث کو بے نقاب کرنا ہم عمر کے مجدد اور علائے تن کی ذمہ داری مسلمات کے خلاف تا ویلیں ہیں مثلاً: مَن جَالْبَحْرَیْن سے مراوسیدناعلی الرتفنی اور سیدہ مسلمات کے خلاف تا ویلیں ہیں مثلاً: مَن جَالْبَحْرَیْن سے مراوسیدناعلی الرتفنی اور سیدہ

رَبِرا ورض الله عنها لين اور اَللَّوْ لُوْ وَالْمَرْ جَانُ عَمراد حسين كريمين لين ك بارك ميں علاء نے صاف لكھا ہے كہ هُوَ مِنْ تَاوِيْلِ الْجُهَلَاءُ وَالْحُمْقَاءُ كَالزَّ وَافِضِ لِعِنْ بِهِ عِلَاءً وَالْحُمْقَاءُ كَالزَّ وَافِضِ لِعِنْ بِهِ عِلَا اللهُ هَلَاءُ وَالْحُمْقَاءُ كَالزَّ وَافِضِ لِعِنْ بِهِ اللهِ اور احتوں كى تاويل ہے جيے روافض (الانقان جلد ٢ صفحه ١٨٠ ، مرقاة جلد الله منه ١٨٠ ، مجمع المجار جلد ٥ صفحه ٢٣٣ ، فيض القدير جلد ٢ صفحه ١٠٠ ) دالغرض الى حديث كاتعلق الله بعت كى ترديداوراصلاح سے ہے۔

# الم سنت وجماعت كى سأة قانيك لي چندنكات

(امام الليسنت امام احدرضا فان رحماللد كى ايكترير كا فلامه)

(1)عظیم الثان مدارس کھولے جائیں۔ با قاعدہ تعلیم نظام ہو۔ (2) الل اور لائق طلبه کو وظا نف ملیس که وه تعلیم دین کی طرف مائل ہوں۔ (3) مرسین کو اعلیٰ معیار پر تخواہیں دی جائیں۔ (4) طلبہ کے طبعی رجمان کو جانعیا جائے ، جے آج کل aptitude Test کہتے ہیں،ان کی طبیعت کا میلان دین کے جس شعبے کی طرف زیادہ ہو، انہیں اس شعبے کا مخصص بنایا جائے۔اس طرح ہمارے یاس مختلف شعبوں کے ماہرین تیار ہوں سے بعنی مدرسین مصنفین ، واعظین ادر حسب ضرورت مناظرین ، پھر تصنیف اور مناظرے کے بھی کئی شعبہ جات ہیں۔ (5) ہر شعبے کے ماہرین کو معیاری تنخوا ہیں دے کر ملک بھر میں پھیلا یا جائے تا کہتحریر، تدریس ،خطابت ووعظ اور مناظرہ الغرض ہر شعبے میں اشاعت وین کا کام اعلیٰ معیار پر جاری دساری رہے۔ (6) مصنفین کو معقول اعزازيدو كروين حق كى حمايت اور باطل غداجب كروي ولاكل حقد يرجنى تصانیف کا اہتمام کیا جائے۔ (7) پھران تصانیف کو اعلیٰ معیار پرطبع کر کے ان کی اشاعت كا زياده سے زيادہ اہتمام كيا جائے۔ (8) الل سنت و جماعت كا ايك شعبه نظارت ہوجو بیطے کرے کہ کہال کہال کس شعبے میں ترجیجی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔(9)جوافراد مختلف شعبہ جات کے تقصص ہیں الیکن اینے معاشی مشاغل کی وجہ سے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ان شعبہ جات میں خدمت دین کے لیے وقت نہیں نکال پار ہے ، انہیں میش بہا وظائفہ دے کر معاثی ضرور یات سے مستغنی کیا جائے تاکہ ان کی قابلیت دین کے کام آئے۔(10) دینی رسائل وجرا نداوراخبارات کا اجرا مجمی ہرعبد کی ضرورت ہے، ملی مواد بلا تبت بالأكت يرميط كما جائے . (فأوي رضوبي جلد ٢٩ صفحه ٩٩ ٥ بتسهيل )\_ (۲)۔ جوعقائد واحکام قرآن وسنت سے نصاً اور ظاہراً ثابت ہوں، ایکے مقالیا پر احتالات كاسباراليكرتشكيك پيداكرنا يا اجماع اورجمهور كے مقابلے پرشاذ اقوال كاسبارالين الل باطل کے باس لوگوں کو بہکانے اور فتنہ بریا کرنے کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔اللہ کریم نے ايسى كمراه لوكول كراد عين فرمايا: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ ذَيْحٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ انْتِغَا ۗ الْفِتْنَةِ وَانْتِغَا ۖ تَأُويُلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلُهَ إِلَّا اللهُ ترجمه: سوجن لوگول کے دلول میں بھی سے وہ فتنہ جو کی اور آیات متنابہات کامعنی متعین كرنے كے ليے ان كے دريے دہتے إلى ، حالاتكہ ان كے اصل مرادى (حقيق) معنى اللہ

كسوا مكونى ثبيل جانتا (آل عمران: ٧)\_

اس آیت کی تغییر میں این جریر ، بغوی اور این کثیر جیسی بنیاوی تفاسیر اور بیناوی، مدارک اورجلالین جیسی دری تقاسیر پیس ایک بی بات تکھی ہے۔مثلاً بیناوی رحمہ الله تعالى لكمة إلى: فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ: فَيَتَعَلَّقُوْنَ بِظَاهِرِهِ أَوْ بِتَأْوِيُل بَاطِل اِبْتِغَا ۗ الْفِتْنَةِ طَلْبَ أَنْ يُفَتِّنُوا النَّاسَ عَنْ دِيْنِهِمْ، بِالتَّشْكِيْكِ وَالتَّلْبِيْسِ وَمُنَاقَضَةِ الْمُحْكَمِ بِالْمُتَشَابِهِ

ترجمه: یاوگ متنابهات کے دریے رہتے ہیں اور انہیں ان کے ظاہر پرمحمول کرتے وں یا فتنہ جوئی کیلئے باطل تاویل کرتے ہیں، بیاس مقصد کیلئے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں منک پیدا کر کے اور منہوم کو خلط ملط کر کے اور آیات پیکمات ( یعنی جن کے معنی قطعی اور واضح ہیں) کو متشابہات کی نقیض ٹابت کرکے دین کے بارے میں انہیں آزماکش میں دُ اليس (تغيير بيضاوي ا / ١٣٩) \_علامها بن كثير دمشقي رحمه الله تعالى لكصته بين: قرآن، سنت، اجماع اورجمبور کے قیملے بی محکمات ہیں اور شاذ، متروک اور مردوداقوال کو پروان چڑ حانا بی دین میں فتندا گیزی ہے اور حق کے بارے میں لوگوں کو کک میں جتلاء کرنا ہے، امام الل سنت الشادامام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

وه مسائل بالكل قليل إين جن عن كوئى قول شاذ خلاف پر ندل سكه، بهت مسائل مسلم مقوله جنهين بهم المل حق ابنادين وايمان سجع بوئ إين الخي خلاف عن بهي اليها قوال مرجوحه، بجروحه بجوره ، مطروحه بتلاش السكة ابن ركا بول من غده وسمين ، و السياقوال مرجوحه ، بجروحه ، بخروه ، مطروحه بتلاش السكة ابن ركا بول من غده وسمين ، و رطب و يا بن كيا بجونين بوتا مر خدا سلامت طبح و يتاب توضيح وسقيم من الميازميسر بوتا به ورندانسان صغلال بدعت و وبال جرت عن سركروال ره جاتا ب - اكر شرير طبيعوں ، فاسد طبينتوں كا خوف ند بوتا توفقيرا بن تعمد يق وكوئ كو چدر سائل اس م معرض تحرير فلاسلام يكي كريس طبائع اصل جبلت عن صامه جمتا سربتائي من جين كرشب و من لاتا - محركيا سيجي كربعن طبائع اصل جبلت عن صامه جمتا سربتائي من جين كرشب و روز شيخ اباطيل و فعم قال و قبل عن رسبة ابن كرتا قال رَبُنا تَبَارَكَ وَ تَعَالَ: اَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُونِهِ فَر وَنَا مُوقع روندا ندازى كا باق ابن ، بدم بنيان اسلام كيك يطبعت من جهان ا بني شرارت ساوئي موقع روندا ندازى كا باق ابن ، بدم بنيان اسلام كيك يطبعت من جهان ا بني شرارت ساوئي موقع روندا ندازى كا باق ابن بين بدم بنيان اسلام كيك

کر بتہ ہوجاتی ہیں اَعَاذَ تَاللَهُ مِن شَیْرَ هِنَ آمِیْن (مطلع القمرین صفحہ اے)۔

اے عزیز! قرآن دسنت کے تکھات اور اجماع کے مقابلہ پر کسی شاؤ دمر جوں قول یا منکر روایت کو تریخ دینا شری محکمات سے اعتباداً تھانے کی سازش ہے اور بقول اعلی حضرت "ہدم بنیان اسلام کیلئے کمر بستہ "ہونے کے متر ادف ہے۔

جب آپ اس اصول کواچی طرح تجھ جائیں گے تو آپ پر واضح ہوجائے گاکہ جب آپ اس اصول کواچی طرح تجھ جائیں گے تو آپ پر واضح ہوجائے گاکہ میں آج کل خالص میں چینلز کے سواور گیرٹی وی چینلز ہوشل میڈیا اور مختلف تحریکوں کی شکل میں سامنے آنے والے متعدد فتنے ایک ہی مرض کی مختلف علامات ہیں ، حدیث شریف میں ہے:

فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْنَدُوهُمْ يَعِيْ جَبِتُمَ اللهُ كُول كُوريكُموجُوآ يات مَشَابِهات كور بِي بَيْ تو (جان لو) يدوى لوگ بي جن كاذكر الله تعالى في اس آبيم بادكه مِن فرما يا به سوان سي في كر رمو (بخارى مديث: ٢٥٥٥م، مسلم مديث: ٢٥٤٥) -

(۳)۔ ملحدین (دہریہ) کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں، البتہ تین طبقے ایسے ہیں جو ملحدین کیلئے علمی طور پر مہولت کا رہنے ہوئے ہیں۔ جمہور اور اجماع کے منکر آزاد خیال لوگ، محابہ کرام علیم الرضوان کے دشمن اور انہیں سب وشتم کرنے والے لوگ، علم دشمن عناصر یعنی علم کی مخالفت کرنے والے لوگ۔ان تینوں کی راہ سے بچنا اور بچانا مرسی عنم دشمن عناصر یعنی علم کی مخالفت کرنے والے لوگ۔ان تینوں کی راہ سے بچنا اور بچانا مرسی عند مضروری ہے۔

(س)۔ پیرومرشد کے لیے شرط ہے کہ عقیدہ کے لحاظ سے پکا الل سنت ہو،اس کے پاس اپنی اور مریدین کی ضرورت کاعلم ہو، باعمل ہواورا سکا سلسلہ نبی کریم کھڑ تک متعل ہو۔ جس میں بیشرا لکا نہ پائی جا میں اور وہ علم حاصل کرنے سے بی روکتا ہوتو الیے خض کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے علم سے روکنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اینے گراہ کن عقا تک اور جاہلانہ تعلیمات کے سامنے جب قرآن وسنت اور اجماع اُمت کا سمندر دیکھتے ہیں توجی کو تبول کرنے کی بچائے عام مسلمانوں کو علم سے اجماع اُمت کا سمندر دیکھتے ہیں توجی کو تبول کرنے کی بچائے عام مسلمانوں کو علم سے

رو کنائی انہیں آسان راستہ نظر آتا ہے۔

بیایک محضوص مکتبر فکرے جو صرف تفضیلی بی نہیں بلکہ تفضیل میں غالی ہے اور الل سنت کو بدنام کررہا ہے۔ ماضی میں اسے "فرقہ ہامیہ" کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔
حضور غوث واعظم سیدنا فیخ عبد القادر جیلائی علیہ الرحمہ ای فرقہ ہامیہ کے ہارے میں لکھتے ہیں:

وَاَمَّا الْهَامِيةُ : فَيَتُو كُوْنَ الْعِلْمَ . وَيَنْهُوْنَ عَنِ الشَّنْدِيْسِ الْحُلِيْنَ الْعِلْمَ . وَيَنْهُوْنَ عَنِ الشَّنْدِيْسِ الْحُلِيْنَ الْمِيمِ وَيَنِيكُ مَرْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مالانکہ حضرت علی حیدرِ کرارض اللہ عنہ توعلم کا سمندر تھے، مدینۃ العلم کا ایک باب تھے، خلفاءِ ٹلا شہ کی طرح کمالات نیش رسالت مآب کی کا مظہر تھے۔
(۵)۔ ابنا نظریہ اور مؤقف ٹابت کرنے کے لیے ادھوری اور نا کمل عبارات چیش (Quote) کرنا انصاف اور دیانت کا خون ہے۔ ایسی غلطیوں کے نتیج جس تحکمات کو ہوتھت بنا دیا گیا، اجماع کو بھاڑا گیا اور مسلکہ المی سنت و جماعت پر سخت ضرب لگائی میں ہم ایسی غلطی کرنے والے ناقلین کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

# (۲) يتكفير كااصول

(1) كفركى دوتسيس إلى:

اولاً: یہود ونصاری ، مجوس اور بت پرستوں کا کفرقر آن میں صراحتاً نہ کوراور مجمع علیہ ہے۔ براہمہ جو کہ نبوت کے اصلاً منکر ہیں اور دہر میہ جو دجو دِخالق کے منکر ہیں ان کی تلفیر یہود ونصاری کی نسبت بدر جیاولی ثابت ہے (الاقتصاد للامام الغز الی صفحہ + ۱۵۱،۱۵۵)۔

تانیا: کوئی اپنے ظاہر یا دعوے کے مطابق مسلمان ہے، کیکن وہ قرآن یاست متواترہ یا اجماع قطعی سے جوعقیدہ یا عمل تابت ہو ( یعنی جسکی دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلائت ہواوروہ ضرور یا تبودین میں سے ہو ) اس کا افکار کرے، تو کا فر ہوجائے گا، مثلا نی کریم چینے کے قری نی ہونے کا افکارہ آخرت، اخروی جزاوسز ا، حشرونشر اور جنت وجہم کا افکار اللہ تعالی یا کسی بھی نی کریم کی اہانت، اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقتہ پر بہتان با ندھنا، قرآن کو محرف یا بیاض عثانی ماننا ور مسلمانوں کے خون کو بلا تاویل حلال بجھناؤ غیر نمانی ماننا ور مسلمانوں کے خون کو بلا تاویل حلال بجھناؤ غیر نمانی ماننا ور مسلمانوں کے خون کو بلا تاویل حلال بجھناؤ غیر نمانی میں اُلگھتر تھی فی الْکُشِب الْمُعُتَمَدَدیّق۔

ختم نبوت کاعقیدہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، ختم نبوت پردلائل دیٹا صرف جائزی نبیں بلکہ ہارافرض ہے، اعلانِ ختم نبوت کے بعد کی بھی قتم کی نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ کفر ہے اور ایسے مدگی سے اسکی نبوت کی دلیل یا مجزہ بخرض تقمد بیق طلب کرنا کفر ہے۔ علامہ ابن جحرکی دحماللہ فرماتے ہیں، وَ وَاضِحْ تَکُفِیْرُ مُلَّدی النَّبُوقَةِ وَیَظُهُرُ کُفُرُ مَن علامہ ابن جحرکی دحماللہ فرماتے ہیں، وَ وَاضِحْ تَکُفِیْرُ مُلَّدی النَّبُوقِةِ وَیَظُهُرُ کُفُرُ مَن طلب مِنهُ مُعْجِزَةً اللهِ المَعْلَمِ اللهِ المَعْلَمُ مُعْجِزَةً اللهِ اللهُ اللهِ ا

مرى نبوت كى حما قت اورجموث ظامركرنے كاراده سے (يعنى امانت كى غرض سے) معجزه طلب كميا توريك خربيس (الاعلام بقواطح الاسلام صفحه ١٥٩)-

(۲) ۔ اگرکسی کے قول میں کفری کی وجوہ ہوں گراسلام کی صرف ایک وجہ موجود ہوتو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام کی اس ایک وجہ کو ترجے دے اور اس کی تکفیر سے گریز کرے (شامی جلد سامنی سالام)۔اس طرح برگمانی سے کام لینا اور نیت میں شک کرنا، محت کا پہلو تلاش کرنا، اگر کسی سے ڈاتی رجش ہوتو اس کی محت کا پہلو تلاش کرنا، اگر کسی سے ڈاتی رجش ہوتو اس کی خالفت کے لیے غرجب کی آڑلینا، بیسب اُمورنا جائز ہیں۔اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بہا تکفیر میں فرق کو اچھی طرح سیجھتے ہیں اور اسکے برعش 'سب کا فریا سیمسلم' کی اندھا دھندیا لیسی نہیں اپنا تے۔

کر کے لزوم اور النزام بی فرق یہ ہے کہ کی سے کفریہ قول یا تعل کے صادر ہونے سے کفر کا لزوم ہوتا ہے مگر ایسا فتض با قاعدہ طور پر اسلام سے خارج نہیں ہوتا ، جب کہ متوجہ کرنے کے باوجود کفر پر ڈٹ جانے یا اپنے کا فر ہونے کا اعلان کر دینے سے النزام کفر ہوجا تا ہے۔

(۳)۔ کسی کی تکفیر یا الل سنت سے فارج قراردیے سے مراد کی مسلمان کو کافر بتانا نہیں یا کسی تی کو الل سنت سے زبر دئی فارج کرنانہیں ، بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر فدانخواستہ کوئی مخص از خود کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر ہے جس سے وہ اسمام یا سنیت سے فارج موچ کا موتواسے آگاہ کردیا جائے اوراس کا تھم سنادیا جائے تا کہ وہ جن کی طرف لوٹ آئے۔

اگرکو کی فخض کفر التزای کا ارتکاب کرے تو اس ظالم کو پچھے نہ کہنا اور اسکے بارے میں شرعی تھے نہ کہنا اور اسکے بارے میں شرعی تھے بتانے والے عالم وین کو دھرلیما بہت بزاظلم ہے۔

(۳)۔ کچھلوگ صدیوں پرانے بزرگوں کی عبارات پرگرفت کرنے گئے ہیں اوحضور

داتا کنے بخش سیطی جو یری اور حضرت بایزید بسطای رحمها الله جیسی بستیوں پرفتوی بازی کر رہے ہیں۔اوّل توان لوگوں کی گرفت بالکل سطی ہے اور انہیں ان عبارات کے مجھے

عامل (مغاہیم) کی عی خرنیں اور اگر بالفرض ایسے بزرگوں کی کوئی بات واتی کاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس ہیں تو جیہ و تا ویل کی مخائش بھی نہیں تو ان بزرگوں کے بارے ہیں حسنت کے مطابق نہیں ہے اور اس ہیں تو جیہ و تا ویل کی مخائش بھی نہیں تو ان بزرگوں کے بارے ہیں حسن سن باکس کے مطابق تر اردینا چاہیے۔ ان بزرگوں کے زمانے میں بلکہ صدیوں بعد بھی ان پرکی کا گرفت نہ کرنا ہماری بات کے درست ہونے کا واضح جوت ہے۔ جبکہ کی کو کا فریا گستاخ قرار دینے کا فیصلہ صرف اور صرف فقہاء جبتدین کر سکتے ہیں ورنہ اس کے مفاسد بالکل واضح ہیں وکڑ عِبْرَةً بِعَنْبُولُولُ کَا مُونِی بِی مِوارِ مُونِی اِللَّ مِلْ اِللَّ وَاضْح ہیں وکڑ اِلْمَانُ عِبْرَةً بِعَنْبُولُ اللَّ مُلْمَانُ بِی مِنْ اِللَّ وَاضْح ہیں وکڑ اِلْمَانُ عِبْرَةً بِعَنْبُولُ مِنْ اِللَّ مِلْمَانُ بِی اِللَّ وَاضْح ہیں وکڑ اِلْمَانُ مِلْمَانُ بِی اِللَّ وَاضْح ہیں وکڑ اِللَّ مِنْ اِللَّ اِللَّ وَاضْح ہیں وکڑ اِلمَانُ مُلْمَانُ بِی اِللَّ وَاضْح ہیں وکڑ اِللَّ مِنْ اِللَّ مَانُ وَاللَّ مِنْ اِللَّ مِنْ اِللَّ مِنْ اِللَّ مِنْ اِللَّ اِللَّ مِنْ اِللَّ اِلْمُنْ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّا اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللْ اِللَّ اِللْمُنْ اِللْمُلْ اِللْ اِللَّ اِللْمُنْ اِلْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِلْمُنْ اِللْمُنْ اِلْمُنْ اِللْمُنْ اِلْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اِللْمُنْ اللَّالِمُنْ اِللْمُنْ اِلْمُنْ اِللْمُنْ اللَّامُنْ اللَّالِمُنْ اللَّامُنْ اللَّامُنْ اللَّامُ اللَّلِ اللَّامُنْ اللَّامُ اللَّامُنْ اللَّامُنْ اللَّامُ اللَّامُنْ

أيك الهم مشوره

موجودہ دور کے مفتیان کرام تکفیری فتوی جاری کرنے سے پہلے اپنے عہد کے تقد مفتیان کرام سے مشاورت ضرور فر مالیا کریں اور جب تک قائل پر اتمام جست نہ کرلیا جائے۔ جائے التزامی کفر کے فتوی سے گریز کیا جائے۔

(۵)۔ بلاشہ گستانی رسول کی شرقی وقانونی سزاموت ہے اور گستانی صحابہ والل بیت کی سزاکوڑ سے ارسال ورقید ہے۔ معزرت جابر بن عبداللہ بیشافر ماتے ہیں کہ نبی کریم بیشے نے فرمایا : کعب بن اشرف کو کون قبل کرے گا؟ بیشن اللہ اور اسکے رسول کو ایڈا، دیتا ہے۔ صحابہ نے اسے آل کردیا (بخاری:۲۵۱، مسلم: ۳۲۲۳)۔

ابورافع ، رسول الله على مثان من ممتائى كرتا تها، رسول الله على في انسار من ممتائى كرتا تها، رسول الله على في انسار من من من تعليك بين كوان بر من سن چند آ دميول كوابورافع كي طرف بميجا ، اور حضرت عبدالله بن عتيك بين كوان بر امير مقرد فرما يا ، انهول في است قل كرديا ( بخارى : ٣٠٢٠ ٣) \_

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سیدناام حسین بن علی ج، اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی الرتضی جنت سے روایت کرتے میں کہ نی کے والد ماجد حضرت سیدنا علی الرتضی جنت کے روایت کرتے میں کہ نبی کری کی کہ کالی دے اسے آل کردواور جومیرے محابہ کوگائی دے اسے کوڑے مارو (اجم الصغیر للطبر انی ا / ۲۳۲ مالشفاء ۲ / ۱۹۴)۔

محتاخ رسول کی مزائل ہونے پرامت کا اجماع ہے (السیف الحلی علی ساب النبی از مخدوم محمد ہاشم محصوی رحمد الدصنحہ ۱۱۹)۔

علاوہی پر فیملہ کر سکتے ہیں کہ کونیا تول واتعی گتا خی ہے اور کونیا ہیں۔
(۲)۔ مغرب میں بیسویں صدی کے آغاز میں ایک تحریک برپا کی مخی جوتصوف کی آڑ
لے کرو صدت وادیان کا پر چار کرتی ہے تا کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے فریفے سے علائے حق دستبردار ہوجا بھی اور 'سب پھے جائز ہے'' کے شعار کو اختیار کر لیس ،ای طرح گزشتہ تین عشروں کی دہشت گردی کی آڑ لے کر مسلمانوں کو جہاد کے اصول سے دستبرداری پر آمادہ کرتا کی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ شری جہاد دیا دری بی اور کے کہ شری جہاد کے اصول ہے۔

یاصول بھی تا قابل سلیم ہے کہ صرف وہ یہودی اور عیمائی کا فر تھے جنہوں نے نی کریم ﷺ کے زمانے میں آپ کی دعوت پر لبیک نیس کہا ، بعد والے یہودی اور عیمائی کا فرنہیں ، یہ سلیمی البیس ہے۔ اس طرح کے نظریات The Religious Other کا فرنہیں ، یہ سلیمی البیس ہے۔ اس طرح کے نظریات میں موجود ہیں۔ یا کہتان میں بعض ادارے اس تحریک کے مرکزم رکن کی حیثیت سے کام کردہے ہیں۔ یا کوٹ خودکو parenelists (پریشیلسٹ) کہتے ہیں۔ مگر عامۃ المسلیمین اس سے آگاہ نیس۔

علامه ابن جركى رحمة الله عليه لكعة بي : مَنْ لَمْ يَكُفُو مَنْ دَانَ بِغَيْرٍ

الْرُسُلَامِ كَالنَّصَارِيْ اَوْشَكَ فَيُ تَكُّفِيْرِهِمْ اَوْضَتَحَ مَنَا هِبَيْمُ فَهُوَ كَافِرٌ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### https://ataungabi.blogspot.in

ترجمہ: اسلام کےعلاوہ دین اختیار کرنے والے لوگ مثلاً نصاری کو جو خص کافرنہ سمجے، یا ان کی تحفیر میں حک کرے ، یا ان کے مذاہب کو سیح قرار دیتو وہ کافر ہے (الاعلام بقواطع الاسلام صغیر ۱۲۴)۔

# سي كوا بل سنت سے خارج كہنے كا اصول

(۱)۔ اہلی سنت و جماعت کے الفاظ سے بی ظاہر ہے کہ اس امت کا اجماع جمت ہے، اجماع بلکہ جمہوری عقید سے امکر بھی متن شَدِّ شُدُنْ فِي النَّالِ کا مصداق ہے۔ آزاد خیالی کا پہلازید اجماع اور جمہوری مخالفت ہے، جو شخص اسے ہضم کر کمیاوتی بعد مس سب الفاق ہے برابر کھ کر شیطانی تحریک کا حصہ بن کمیا۔ اجماعی ممکلہ وی انسان برابراور پھر سب مخلوقات برابر کھ کر شیطانی تحریک کا حصہ بن کمیا۔ اجماعی ممکلہ وی ہے جس پر اجماع کی تصریح معتر علاء نے کر دی ہو۔ جو کوئی ان تصریحات کا اعتبار نہ کر ہے اور علاء امت کی حاضری لگانے بیٹھ جائے وہ ور اصل اجماع کی جیت کا محرب اور امت میں فیاد کا سب ہے۔ مرز اقادیانی کا طریقہ واردات یہی تھا۔

قرآن کی آیات، می اورا جماع امت کے مقابل ائن ہشام، این مشام، این ہشام، این مسلم، این مسلم، این مسلم، این مسلم اور تاریخ طبری کی مشروموضوع روایات اور مرجوح اقوال کوچیش کرنا اور اپنے عشق کے جوش کو مسلمات پرتر جیح دینا اور عقلی چیکے بیان کرنا دین کو منہدم کرنے کی ایک برترین مازش ہے، جس کے جیتیج بھی قرآن وسنت اور شری تکھات سے اعتماد المحصوباتا ہے۔

(۲)۔ المی سنت و جماعت نے دو مخصوص مگراہ فرقوں سے اپنے اختیازات کی پیچان اس طرح بتائی ہے ان تُفضّل الشّین خینی و تُحیت الحقیقین مانو اور حضرت عثمان الله علی منان منان الله علی منان الله علی منان الله علی منان منان الله علی منان منان الله علی منان الله عل

بہت دور رکھا جائے گا (الیل: ۱۷)۔اس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ بیآ یت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی (التغییر المبسیط جلد ۲۳ صفحہ ۸۸ ہفیر کمیر جلدا ا صفحہ ۱۸۷ ہفیرابن کثیر جلد ۴ صفحہ ۷۰ مواعق محرقه ۲۴)۔

ایک مرتبہ حضرت ابودردا و انتہامدیق اکر دہائے۔ آگے آگے جل دے ہے۔ نی کریم ﷺ نے فرمایاتم اس مخص کے آگے کیوں چل دے ہوجس سے بہتر مخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا (فضائل الصحابہ حدیث نبر: ۱۳۵)۔

حضرت حسان بن ثابت بين فرماتے بين:

إِذَا تُلَكَّرُتَ شَجُواً مِنَ آخِيْ ثِقَة فَاذْكُرْ أَخَاكَ آبَابَكُرٍ بِمَا فَعَلَا خَيْرُ النَّبِي وَ أَوْفَاهَا بِمَا خَيْلًا فَيْرُ النَّبِي وَ أَوْفَاهَا بِمَا خَيْلًا وَالنَّانِي وَأَوْفَاهَا بِمَا خَيْلًا وَالنَّانِي وَأَوْفَاهَا بِمَا خَيْلًا وَالنَّانِي وَالْفَانِي وَالْفَانِي وَالْفَانِي النَّانِي وَنَهُمْ صَنَّقَ الرُّسُلَا وَالنَّانِي وَنَهُمْ صَنَّقَ الرُّسُلَا

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْلَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اَبُوبَكُرٍ وَ خَيْرُ

النّاس بَعُنَ أَنِي بَكْرٍ عُمْرُ لِينَ صفرت على شيرِ خدا عَنْ فَرَما ياكه: رسول الله طَهَرُ كَمَا اللهُ طَهَرُ كَا اللهُ طَهَرُ اللهُ اللهُ

امام اعظم عليه الرحمة فرمات بن: أفضلُ التّاسِ بَعْلَ دَسُولِ اللهِ عَيْنَ ابُو بَكْرٍ الصِّدِينَ فَقَ عُمَرُ بَنُ الْحَظَابِ ثُقَ عُمْمَانُ بَنُ عَقَّانَ ثُقَ عَلِيٌّ بَنُ ابْنِ طالب ين رسول الله في كر بعد سب افضل ابو بمر بيل مجر عمر بجرعمان بجرعل رضى الشّعنيم (فقدا كبرمع شرح صفحه الا، ١٢)-

حضرت مجدوالف تانی علیه الرحم فرماتے ہیں کہ بینین کی افضلیت باقی امت پر تطعی ہے، اسکاا نکاروی کرسکتا ہے جوجائل ہو یا متعصب ہو ( مکتوبات جلد ۲ مکتوب ۳۳)۔
حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ : امام شافی فرماتے ہیں کہ : امام شافی فرماتے ہیں کہ محابداور تابعین ہیں ہے کی ایک فرد نے بھی ابو بحروم کی افضلیت اوران کی تقدیم کا انکارنہیں کیا۔ اگر اختلاف ہے توصرف اور صرف حضرت علی اور عثمان کے بارے ش ہے ( سخیل الایمان صفحہ ۵۲)۔

تصوفى كابنادى كتاب "التعرف" ملى به كدن وأجمتعُوا على تَقدينيد أبِي بَكْرٍ وَ عُمْرٌ وَعُنْهَانَ وَعَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ هُمَ مَام صوفيا وكالجماع به كرسب معدم حضرت ابو بكر ، حضرت عثمان اور حضرت على بين رضى الله عنهم (التعرف لمذبب الله التصوف لالى بكر محمد بن اسحاق م ٣٨٠ه م صفحه ٢٢)-

اسكے مقابل نصیات كاكوئى اور معیار ، من محرات اور ذاتى پیماندا فتیار كرناالل منت سے خروج ہے۔ امام الل سنت فرمات ہیں كہ: افضلیت سے دنیاوى فلا فت مرادلیا تول باطل اور ضبیث ہے، اجماع صحابہ اور تا بعین رضى الله عنم كے فلا ف ہے هذا قول باطل اور ضبیث ہے، اجماع صحابہ اور تا بعین رضى الله عنم كے فلا ف ہے هذا قول باطل خبید نے في الف يون جماع الصّحة بنا الله علیہ الله عنم معتمد صفحه محدد بیر مهم علی شاہ كوار وى رحمت الله عليہ لكھتے ہیں:

بعداز پینبرکو کی مخص ابو برے افضل نہیں کیونکہ اس نے مقاطبہ مرتدین میں نی کاسا کام کیا ہے (تصفیہ مابین می وشیعہ مفیہ ۱۹)۔

(۳)۔ الل سنت كا تحقیق شعار بہ ہے كہ تمام دلائل پر نظر ركھنے كے بعد فیصلہ كرتے ہیں جس كے بعد انتشار اور افراط و تفريط كا دروازه بند ہوجاتا ہے۔ مثلاً تمام دلائل ديكھنے كے بعدواضح ہوتا ہے كہ منافقت كى مندرجہ ذيل چارعلامات ہيں:

سب سے پہلا اور بنیادی منافق وہ ہے جسکے دل میں نمی کریم این کا بغض موں سورۃ المنافقون انہی کے بارے میں نازل ہوئی تقی ۔ایسافخص کا فراورجہنی ہے گائ مَنْ اَبْغَضَ دَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ مُوْ تَدَّا ( فَحَ القدير جلد ٢ منحه ١٩) ۔ گُلُ مَنْ اَبْغَضَ دَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ مُوْ تَدَّا ( فَحَ القدير جلد ٢ منحه ١٩) ۔

منافقت کی دوسری نشانی سیر تا ابو بکر وعمر اور دیگر صحابہ رضی الله عنهم کا بغض ہے،
نی کریم بی نے فرمایا: ابو بکر اور عمر کی حبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض کفر کی نشانی ہے (فضائلِ محابہ از امام احمد بن صنبل: ۱۹۸۷)۔ نی کریم بی نے سید تا عثان غی سے بخض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا (تر ذی : ۲۰۹۱)۔افسار صحابہ کرام کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انکا بغض منافقت کی نشانی ہے ( بغاری : ۱۵ ، مسلم : ۲۳۵)۔میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، جس نے ان سے محبت کی اور جس خوال میں میری محبت تھی اس لیے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس کے ول میں میر ابغض تھا اس لیے ان سے بغض رکھا (تر ذی : نے ان سے بغض رکھا اس کے ول میں میر ابغض تھا اس لیے ان سے بغض رکھا (تر ذی : نے ان سے بغض رکھا اس کے ول میں میر ابغض تھا اس لیے ان سے بغض رکھا (تر ذی : سے ایسا معلوم ہوا کہ سید نا امیر معاویہ بڑے سے سے برصحا ابی کا بغض منافقت ہے۔ایسا مخفی محمراہ ، یو مین اور جنم کا حق وار ہے۔

منافقت کی تیسری نشانی مولی السلمین سیدناعلی الرتفنی عزد اور الل بیت اطهار رضی الدعنیم کا بغض ہے۔ بی کریم ﷺ نے فرمایا: علی سےمومن کے سوا وکوئی محبت نہیں کریگا اور منافق کے سوا وکوئی بغض نہیں رکھے گا (مسلم: ۲۲۰) ۔ میرے الل بیت سے میری محبت کی خاطم محبت کی والم منافق کے سوا وکوئی بغض نہیں رکھے گا (مسلم: ۲۲۰) ۔ میرے الل بیت سے میری محبت کی خاطم محبت کی والم منافق کی محبت کی خاطم محبت کی والم منافق کی محبت کی خاطم محبت کی والم منافق کی محبت کی اور منافق کی محبت کی خاطم محبت کی والم منافق کی محبت کی محبت کی منافق کی محبت کی محبت کی منافق کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی مخبت کی محبت کی محب

کردی ہے (طبقات حنابلہ ۱/۸۲)۔اے اللہ! میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما (تر فدی حدیث ۱۹۲۶س)۔

ان سے محبت فرما اور جو اِن سے محبت کر ہے اس سے محبت فرما (تر فدی حدیث ۱۹۳۰س)۔

سیدنا امام حسین عظیم سے محبت کا لازی نقاضا ہے کہ یزید پلید سے نفرت کی جائے۔ الل بیت اطبار علیم ارضوان سے بفض رکھنے والا محت کی مگراہ ، بے دین اور جہنم کا حق دار ہے۔

منافقت کی چوتلی نشانی ہے کہ: امانت دی بائے تو خیانت کرے، بات کرے، بات کرے تو خیانت کرے، بات کرے تو گالیاں کرے تو جموٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جھکڑا کرے تو گالیاں دے (بخاری: ۳۳، مسلم: ۲۱۰)۔ایہ المخص عملی منافق اور گمناہ گارہے۔

(٣) \_ حضرت سيدنا امير معاديه ﷺ عالى رسول بين اورآپ پرطعن الل سنت سے خروج كومتازم ہے۔ آپ كى شان ميں چندا حاديث اور علماء كے اقوال ملاحظه كريں:

حفرت انس بن ما لک بیشا بی خوالم محت ملحان سے دوایت کرتے ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نی کریم بیٹ نے ہمارے بال قیلولہ فرمایا، پھر مسکراتے ہوئے
جاگے، میں نے عوض کیا آپ کس وجہ سے بیٹ فرمایا: میری امت کے پچھلوگ میرے
سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس سر سمندر کوجود کیا جسے بادشاہ نظروں پر انہوں نے
عوض کیا اللہ سے دعافر ماسیے کہ جھے ان میں سے کرد ہے۔ آپ بیش نے اسکے لیے دعافر مائی
، پھرد دبارہ موسے اورای طرح جا کے ، تو انہوں نے پہلے کی طرح عوض کیا، آپ بیش نے ای
طرح جواب دیا، انہوں نے عرض کیا دعافر مائی اللہ جھے ان میں سے کرد ہے، تو فر مایا: تم
پہلے لیکر میں سے ہو۔ بعد میں وہ اپ شوہر عبادہ بن صامت کے ہمراہ جہاد پر گئیں، یہ پہلا
لیکر میں سے ہو۔ بعد میں وہ اپ شوہر عبادہ بن صامت کے ہمراہ جہاد پر گئیں، یہ پہلا
لیکر تھا کہ مسلم انوں نے معاویہ کے ہمراہ سمندر کو بحود کیا، جب وہ لوگ قافلوں کی صورت میں
واپس ہوئے توشام میں قیام کیا ، ام حرام کے قریب جانور کو لا یا گیا تا کہ اس پر سوار ہوں ،
جانور نے انہیں گراد یا اوروہ شہید ہوگئیں (بخاری: ۲۵۸۸ مسلم: ۲۳ سام ۲۷)۔

حفرت ابن افی ملیکہ کی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے اس کہا گیا کہ امیر المومنین معاوید کو میں وہ صرف ایک ور پڑھتے ہیں ، آپ کی نے فر مایا: بے فک وہ

فقیہ ہے (بخاری صدیث: ۳۷۱۵)۔ ابن عباس جند نے فرمایا: معادید کو کھوند کہودہ رسول اللہ فریکا محالی ہے (بخاری صدیث: ۳۷۲۳)۔

حضرت عرباض بن ساریه بنی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ایک کوفر ماتے ہوئے سنا: اے اللہ معادیہ کو کتاب اور حساب کاعلم سکھا اور اسے عذاب سے بچا (مسندا حمر حدیث: ۱۵۱۵۷)۔

حضورسیدنا غوی الله علیہ الله علیہ فریاتے ہیں: رہا امیر معاویہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی الله عنم کا معالمہ ، تو وہ بھی حق پر تھے اسلیے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہے تھے اور قاتل حضرت علی ہیں کے لئکر میں موجود تھے۔ ہیں برفرین کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی۔ لہذا ہمارے لیے سکوت اس سلسلہ میں سب سے اچھی بات ہے ، ایکے معالمے کو الله کی طرف لوٹا ویتا چاہے۔ وہ سب سے بڑا ما مور بہترین فیصلہ کر نیوالا ہے۔ ہمارا کا م توبہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیس اور دوں کو گنا ہوں کی چیز وں سے اور اپنی ظاہری حالتوں کو تبائی انگیز کا موں سے پاک اور ماف رکھیں (فدیة الطالبین صفحہ ۱۸۱)۔

حفرت مجددالفِ ٹانی فیخ احد سر مندی دحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں: الل سنت حفرت امیر سے جنگ کر نیوالوں کے تن میں محف خطا کے لفظ سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا جائز نہیں سیجھتے اور زبان کوا تکے طعن و شنیج سے بچاہتے ہیں اور حضرت خیر البشر علیہ المسلوۃ والسلام کا صحابی ہونے کا حیاء کرتے ہیں ( کمتوبات ام ربانی جلد ۲ صفحہ ۹۵ کمتوب نمبر ۲ سا)۔ حضرت فیخ عبد الحق محدث وہلوی دحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام حسن بھے کا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اللمعات جلد ۴ صنحه ۲۹۷) \_

ام المی سنت اعلی صرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت الله علیہ ام من اور امیر معاویہ رضی الله عنها کے درمیان سلح والی حدیث بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں: اس حدیث سے واضح ہوگیا کہ امیر معاویہ ﷺ برطعن در اصل امام حسن بختی پرطعن سے بلکہ اکے جیئر کیم ہے پر رامس سے بلکہ اکے جیئر کیم ہے پر رامس سے بلکہ اکے دب عزوج الربائے ہوہ خلا اس مند وجا حت کا فیحا در باہے کہ وہ خلفاء داشعہ مین ، عشر و مبشرہ ، المی بیت اطہارا درجیح محابیر کرام ملیج الرضوان سے عبت کرتے ہیں، ان سب کی تعظیم کرتے ہیں اور انجی تعریف وقوصیف کرتے ہیں۔ کی ایک کی تعریف کا مطلب دوسرے کی تنقیم منبیں ہوتا ، لیکن احتیاط کا پہلویہ ہے کہ ایک محالی رسول کی تعریف کیا مطلب دوسروں کی جی تعریف کی جائے مثل حضرت امام جزری رحمہ الله (متوفی کیساتھ دوسروں کی جی المرافنی ﷺ کے منا قب پرایک کتاب ' ائی المطالب' کامی ہے ، لیکن انہوں نے اپنی المرافنی ﷺ کے منا قب پرایک کتاب ' ائی المطالب' کامی ختنہ باز کو یک طرفہ فلواور اصل موضوع کیساتھ ساتھ سیدنا صدیت با کراور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے منا قب بلکہ انگی انفلیت پر جمی احاد یث بیان کرنا ضروری سمجھا تا کر کسی فتنہ باز کو یک طرفہ فلواور معتمد کی بھملانے کاموقع نہ لیے۔

مثلاً بیرهدیده مبارک: مجدیل کھلنے والے تمام دروازے بند کردوسوا مالو بکرکے دروازے کے (ائن المطالب حدیدہ: ۳۰، بخاری حدیدہ: ۳۸۱)۔ ابو بکرے کہولوگوں کو نماز پڑھائے (ائن المطالب حدیدہ: ۳۹، بخاری حدیدہ: ۸۵۲)۔ ابو بکروعرجنتی بوڑھوں اور جوانوں کے سروار ہیں (ائن المطالب حدیدہ: ۹۲، ترفدی حدیدہ: ۲۲۲۳)۔ اوراس کم سروار ہیں (ائن المطالب حدیدہ: ۲۹، ترفدی حدیدہ: ۲۲۲۳)۔ اوراس کم سرکا آخری عنوان میرقائم کیا ہے: من آخب آبابکی و عمر فقد آخب علیا لیمن جس نے ابو بکراورعرہ محبت کی ای نے میں نام میں درواد میں مدیدہ کا میں مناورہ کی اور میں اور اطاف کی بار میں مدیدہ کا مام جزری المی المام جزری المی المام جزری المی المام جزری المی دولوں کے میں ماد المی جزری المی المام جزری المی دولوں کے میں ماد المی جزری المی دولوں کے میں ماد المی جزری المی دولوں کی دار میں مدیدہ کی المیں میں ماد المی جزری المی دولوں کے میں ماد المی جزری المی دولوں کی دولوں کے میں ماد المی جزری المی دولوں کی دولوں کے میں ماد المی جزری المی دولوں کی دولوں کی تعدید ماداشدہ دی کا میں میں دولوں کی دولوں کے میں مدیدہ کی دولوں کے دولوں کی دول

اس عنوان کے تحت چاراشعار بھی لکھے ہیں اور اطف کی بات سے کہ امام جزری رحماللد نے انہی شعروں پر کتاب ختم کردی ہے، وہ اشعار سے ہیں:

اَشُهَالُ بِاللهِ وَ آيَاتِهٖ شَهَادَةُ اَرْجُومِهَا عِتْقِی اَنَ آبَابَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهِ ثَلَاثَهُ آئِمَةُ الطِينَةِ اَرْبَعَةٌ بَعْدَالنّبِينِيْنَ هُمْ يِغَيْرِ شَكِ آفْضَلُ الْخَلْقِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ هَبُهُ هُكُذَا فَإِلَّهُ زَاعَ عَنِ الْحَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ هَبُهُ هُكُذَا فَإِلَّهُ زَاعَ عَنِ الْحَقِ

ترجہ: میں اللہ کی اور اس کی آیات کی شم کھا کر گوائی دیتا ہوں ، ایس گوائی جس سے بچھے
اہم ہیں۔ یہ جہنم سے چھٹکارے کی امید ہے ، کہ ایو بکر اور اس کے بعد والے تینوں سے امام ہیں۔ یہ چاروں نبیوں کے بعد تمام گلوق سے افغل ہیں ، جس کا یہ فد ہب نہ ہووہ حق سے ہٹا ہوا فخص ہے (ائن المطالب صفحہ ۸۹ یعنی آخری صفحہ )۔

یہ ہالی سنت و جماعت کا تعظیم اکابر کے بارے یک طرز عمل بعض لوگ عبت یا منقبت سے متعلق احادیث بیس سے کسی ایک کے ساتھ تمسک اور دوسری کونظر اعداز کرنے کاشعار اختیار کر کے کئی ذہمن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یاغلو اور اِفراط وَتفریط کی اعداز کرنے کاشعار اختیار کر کے کئی دوسے تمام انبیائے کرام علیم السلام کی محبت و تعظیم لازم مطرف لے جاتے ہیں۔ قرآن کی روسے تمام انبیائے کرام علیم السلام کی محبت و تعظیم لازم ہے ، لیکن کسی کی تنقیص کی کوئی مخباکش نہیں ہے۔ ای طرح صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان بھی درجات و مراتب کا فرق موجود ہے ، لیکن کسی کی تنقیص و تو ہین کی اجازت نہیں ہے۔ محابہ کرام کی با جسی رخشوں اور اہلی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کو جم اللہ کے ہردکر تے ہیں اور اور اللی ہیت کی با جسی ناراضگیوں کی جسی کے ہوڑ تے۔

(٢) \_ اہل سنت کے بارے میں بدگمانی کرنا اور انظے کائل موکن ہونے کے باوجود انہیں مکر کہنا بلکہ ناصبی کہنا روافض کی واضح علامات میں سے ہے، حضرت خوث اعظم شخ عبد القاور جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

عَلَامَهُ الرَّافِظَةِ تَسْمِيَتُهُمُ اَهُلَ الْأَثْرِ: نَاصِبَةً يَعْنَ رَوَافَّ كَا عَلَامَت يَعْدَ الطالبين صَعْد ١٦٢) - ييب كرائل سنت كوناصبي كمت إن (غنية الطالبين صغيد ١٦٢) -

(س)\_ميلادالني وسيرت الني على كافل اورائلي اصلاح

پچیلے عنوان کی طرح یہاں ہے بھی اہل سنت کی وسعت وظرف اور دوسروں کی تنگ دامانی کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔

# علمى خطابات كي ضرورت

محافل میلادا مل سنت و جماعت کے معمولات کا اہم حصہ ہیں۔ بیرجافل روحانی بالیدگی اور علم کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے بعض مقامات پر بعض و نیاداروں نے اپنی ذات کی نمود و نمائش کی غرض سے حافل نعت کا انعقاد شروع کر دیا ہے۔ ان محافل میں عام طور پر پیشہ ور نعت خوان آتے ہیں جو بجیب وغریب وضع قبل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی نعت خوانی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے دنیاوی منفعت کا حصول ہوتا ہے ، جو اِن کے ناز وائداز سے بخو بی ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح کی محافل میں نعت کوئی اور نعت خوانی کے آد وائداز سے بخو بی ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح کی محافل میں نعت کوئی اور نعت خوانی کے آد وائداز سے بخو بی ظاہر ہوتا ہے۔ اس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عام طور پرکی مستد عالم سے تقریز بین کرائی جاتی۔ اگر کہیں کی عالم دین کو بلای الیا جائے
تواس کی تقریر سب سے آخر میں رکھی جاتی ہے جب عوام تھک بچے ہوتے ہیں۔ بہت
سے لوگ کھسکنا شروع ہوجاتے ہیں اور بعض نعت خوان حضرات تو کسی عالم کی تقریر سنتے ہی
نہیں، وہ نعت پڑھنے کے فوراً بعد تو شہیٹ کرجوتے بغل میں دہا کر نکل جاتے ہیں، جب
کہ بعض نعت خوان الل سنت و جماعت کے برعس عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض کی
نعت خوانی الل سنت و جماعت کے برعس عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض کی
نعت خوانی الل سنت و جماعت کے برعس عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض کی

تحكيم الامت علامه فتى احمد يارخان بدايوني ليسى رحمه الله تعالى ابناور دول بيان كرت موسع لكعترين:

ا بلسنت بهر قوالی وعرس دیوبندی بهرتمهانیف ددرس خربج سی بر قبور و خانقاه خربج مجدی برعلوم و درسگاه

خطيب حضرات كى خدمت مين درمندانها پيل

علی خطابات تبلیخ دین کاایک بهترین ذریعہ ہے۔علمی خطاب جس قدر فائدہ مند ہیں جاہلانہ خطابات اس سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْ تِزَاعًا يَنْ تَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ. وَلَكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاء ، حَتَّى إِذْ لَمْ يَبْقَ عَالِمًا ، اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَّالًا فَصُيْلُوا فَافْتُوا بِغَيرِعِلْمٍ فَضَلُّوا وَاضَلُّوا [بخارى: ١٠٠، مسلم: ٢٩٩٩]. فَسُيْلُوا فَافْتُوا بِغَيرِعِلْمٍ فَضَلُّوا وَاضَلُّوا [بخارى: ١٠٠، مسلم: ٢٩٤٩]. ترجمه: به حَلَى الله علم كوا چَل رقبض بيل كري كاربندول مِن سے اسے مَعَنِي لِ عَلَى مَندول مِن سے اسے مَعَنِي لِ عَلَى عَلَم عَلَى مَندول مِن سے اسے مَعَنِي لِ عَلَى عَلَم عَلَى مَن الله عَلَى مُن الله عَلَى مَا مَن مُن مِن الله عَلَى مَن مَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَم عَلَى عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

سيدناعلى بن الى طالب والمناسك واعظ سد بوجها: كياتم ناسخ ومنسوخ كاعلم

عِلْتُ مُو؟ اس نَهُ كَمَانِين \_ آب عَدِ فَرَما يا: فَاخُرُ جُ مِنْ مَسْجِدِنَا وَلَا تُذَكِّرُ فِيْهِ بهاري مسجد ينكل جااوريهان وعظمت كر (كنز العمال حديث: ٢٩٣٣٥)\_ المام المسنت المام احدرضا خان بريلوى رحمداللد تعالى سيسوال بوا: "أيك فخص اسلام وایمان وشرع شریف کے احکام کوجا نیا ہے اورلوگوں کو گناہ سے بیجنے کی ہدایت اس آیت کے وسلے: "فَذَ کُرُو إِن نَفَعَتِ الذِّ كُرى " كرسكا ب يانبيل؟ آپ نے جواب من لکما: "أكرعالم بيتواس كايدمنعب بادرجالل كودعظ كيني اجازت نيس، وہ جتناسنوارے گا،اس سے زیادہ بگاڑے گا (فآدی رضوبیجلد ۲۳ صفحہ کا ک)۔ متعدددين افل مس على اور بجيره مفتكونهون كي وجهس تعليم يافتد اور باشعور طبقه اس فتم كى كافل سےدور ہوتا جار ہاہ، اس كاسب يمى بكرانبيل معلوم بديال كيا موكار اب تو جامل طبقات نے ڈھول بجانا ، دھونی لگانا اور دھال ڈالناشروع کر دیا ہے اور طرح طرح کے جہنڈے لگائے بیٹے ہیں۔دوسری طرف تعلیم یافتہ طبقہ غیرعلی خطابات سے تنظر ہو کروہاں جاتا ہے جہاں انہیں قرآن وسنت اور علم دستیاب موتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اینے زمانے کے تطیبوں کا شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک گروہ دومراہے جو وعظ و تذکیر کی اصل منہاج سے انحراف کر چکاہے، اس زمانے کے سارے واعظین اس میں جتلا ہیں ،سوائے ان نا درائل علم کے جو ملک کے بعض علاقوں میں موجود ہوں ،جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرد رنفس سے محفوظ فر مالیا ہو، کیکن ہمیں ان کاعلم نیس ہے۔ان واعظین کا ایک مروہ ایسا ہے جو لکتہ آفرینیاں کرتا ہے، ہم وزن جملے بازیوں اور تک بندیوں سے کام لیتا ہے ، الغرض ان کی ساری کاوش معنویت کی بجائے وزن بندی پرمرف ہوتی ہے، وہ (عوام میں جوش بیدا کرنے کے لیے) وصال و فراق کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان کا مقصد سیموتا ہے کہ ان کی مجالس میں مصنوعی وجداور نعرے بازی یائی جائے ،خواہ بیسب کھے فاسد اغراض ہی کے لیے کیوں نہو، بیانسان كے بھيس ميل شيطان بال ، انہول نے لوگول كوراو راست سے بيشكا ديا ہے۔ كرشته زمانوں کے واعظین میں اگر کوئی ذاتی کروری بھی ہوتی ، تو کم از کم وہ دوروں کی اصلاح

کرتے ہے ، ہڑر بیت کے مطابق وعظ ویذ کیرکرتے ، لیکن بیلوگ تو اللہ کی راہ ہیں رکا دث

بن چکے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت کے نام پر دل خوش کن امیدیں دلا کر فریب
میں جٹلا کر دیا ہے ، سواان کے خطاب سے سننے والوں ہیں گناہ پر جسارت اور دنیا کے
بارے ہیں رخبت پیدا ہوتی ہے۔ (واعظوں کا بیفر بیب دوآ تشہ ہوجا تا ہے ، خاص طور پر
جب یہ )حسین وجیل لباس اور سوار ہول سے خود کو مزین کرتے ہیں ، اگر آ ب سرکی چوٹی
جب یہ کر پاؤں تک ان کی ہیئت کو دیکھیں تو دنیا کے بارے ہیں ان کی شدید حرص کا
آپ کو اندازہ ہوجائے گا ، سوان واعظین کا فساد اصلاح کے مقابلے ہیں ذا کہ ہے ، بلکہ
درحقیقت اصلاح تو ہے ہی ہیں ، یہ بڑی تعداد ہی لوگوں کو گراہ کرتے ہیں اور ان کی وحوکا
بازی ہو ہی ہے ہیں ہے راحیا علوم اللہ بن صفح سے سے ان کی مقابلے ہیں اور ان کی وحوکا

بیام غزالی رحمه الله تعالی کے دور کا حال ہے، اس سے اپنے دور کا انداز ولگا لیجے، کسی نے بچ کہاہے: ''قیاس کن زِ گلستان من بہارِ مرا''۔

#### مروجه خطابات کی اصلاح

آئے کے دور میں (۱) ۔ جائل اوگوں کا خطیب بن جانا۔ (۲) ۔ علم پرتم کور جج دیا۔ (۳) ۔ قرآن وسنت اور مضبوط حوالوں کی بچائے موضوع روایات بیان کرنا اور شعرو شاعری سے زیادہ کام لینا۔ (۳) ۔ عوام کی اصلاح کرنے کی بچائے عوام کی فر مائشیں پوری شاعری سے زیادہ کام لینا۔ (۳) ۔ عوام کی اصلاح کرنا۔ (۵) ۔ صرف جنت کا یقین دلانا اور جہنم سے نہ ڈرانا۔ (۲) ۔ منہاج نبوت کے خلاف وعظ کرنے والوں کا شج پر بیٹے علاء کوا پئی خرافات پر گواہ بنانا اور علاء کا آئیں نہ ڈو کنا۔ خلاف وعظ کرنے والوں کا شج پر بیٹے علاء کوا پئی خرافات پر گواہ بنانا اور علاء کا آئیں نہ ڈو کنا۔ (۵) ۔ اگر کوئی غلط بات پر ٹوک دے تواس کا دھمن بن جانا۔ (۸) ۔ خطاب پر بیٹے وارانہ نعت خوانی کو ترج دینا اور دیر سے خطاب شروع کرانا۔ (۹) ۔ لیے لیے خطابات کرنا جن کا طول مین کی نماز رہ جانے کا سب بنے۔ (۱۰) ۔ عوام کا خودا پئی مرض سے گلی کو چوں میں غیر طول مین کی نماز رہ جانے کا سب بنے۔ (۱۰) ۔ عوام کا خودا پئی مرضی سے گلی کو چوں میں غیر

سنجیدہ مخفلیں رکھ دینا۔ (۱۱)۔ اصلای موضوعات سے گریز کرنا۔ (۱۲)۔ مدارس اور طلبا و پر پہر خریق کرنے کی بچائے عمرے کے کلٹول کا سیلہ لگانا۔ (۱۳)۔ نقیب محفل کے نام سے ایک نیا پیشہ فردی کرنے کی بچائے عمرے کے کلٹول کا سیلہ لگانا۔ (۱۳)۔ نقیب محفل کا آ دھا و تت ضائع کر ایک نیا پیشہ ور طبقہ وجود میں آنا، جواپئی تھک بندیوں سے ساری محفل کا آ دھا و قت ضائع کر دیتا ہے (۱۳)۔ ہے موقع اور بے تکی نعرہ بازی کرنا۔ (۱۵)۔ عام گزرگا ہوں پر محافل کا انعقاد کر کے لوگوں کی آ مدور فت کے حق کو تلف کرنا، جے نقہ میں '' حق مُرور'' (Right) کیا گیا ہے۔ (۱۲)۔ شریعت کے مطابق بزرگوں کے عرس منانے کی بجائے میلے رکھنا اور کھیل تماشے جانا اور واعظین کا جابل سجادہ نشینوں کی خوشا مہ کرنا۔ یہ چندا مور ہیں جو خرا فی کا سبب بن رہ ہیں اور ان کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔

#### ميلا والنبيا كيحبلوس

میلادشریف کا جلوس ایی پا کیزگی اور نظم کے ساتھ دکھنا چاہیے کہ اگر کوئی فیر مسلم
دیکھے تو کشش محسوس کرے لیکن بعض جلوس اس قدر منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں کہ
اغیار کا مثاثر ہونا تو کہا خود سجیدہ مسلمان بھی پریشان ہوجاتے ہیں۔ مسجد نبوی اور کعبہ شریف
کی شبیہ مردوز ن کا اختلاط ، گلیوں اور بازاروں میں پہاڑیاں بنا کر پسیے کا ضیاع ، میوزک پر
نستیں اور بعض جگہ بجازی کلام پر لڑکوں کا رقص کرنا وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ پہاڑیاں
اور سینریاں بنانا میلاد کے نام پر جمع کیے بسیے کا غلط استعال ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنے
کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں جو اکثر بے پردہ ہوتی ہیں، مردوز ن کا اختلاط بھی ہوتا ہوار
ایک عظیم فرجی تہوار خرافات اور بے حیائی کی نذر ہوجا تا ہے جو کہ سلمانوں کے لیے ایک لیم
فریہ ہے۔ ان جلوسوں سے و بٹی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مناسب حکمت علی کی
ضرورت ہے تا کہ المل سنت و جماعت کا سیحی تشخص واضح ہو۔ ان خرابیوں کو گمراہ لوگ مسلک فرورت ہوتا کو رف مندوب کر کے مسلک بی کو ہدف طعن نہ بنا سکیں۔

☆.....☆.....☆

# (س) \_شاعری کی اصلاح

شاعری فی نفسہ ندرام ہاور ندمطلوب شری ، اس پرشری تھم اسکے مندرجات
مامولات (contents) پر کلے گا ، اس کا حسن ہے اور بھیے ، بھی ہے۔
میں مریم سلی اللہ علیہ وآلہ ملم نے اشعار کے بارے میل فرمایا:

والوں کی خرابی بیان ہوئی ہے۔اجھے شعروں کو اچھا سجھنے اور برے شعروں کو براسجھنے پر امت کا اجماع ہے۔امام اہلسنت احمد رضا خان قاوری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں:

شعری نسبت مدیث بین فرمایا: وه ایک کلام ہے، جن کا حسن، حسن اور فیج فیجی،
مین مضمون پر مدار ہے، اگر اچھا ذکر ہے، شعر بھی محمود اور برا تذکره ہے توشعر بھی فدموم۔
بخور دعروض پرموز دن ہوجانا خواہی نہ خواہی فیج کلام کا باعث نہیں، اگر چہاس میں انہاک واستغراقی تام مشکلم کے حق میں شرع کونا پیند (فرآوی رضویہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۰۳)۔

آپ الله فاحسرت حمال بن تابت الله بايدى لكائى كه:

لا تَعْجَلْ فَإِنَّ أَبَابُكُرٍ اعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيْهِمُ نَسَباً ، مَا يَكُو الْمَا يَعْمُ لَكُو مَن الله عَلَى الله مَلِي الله مَلِي الله مَلْمَا الله مَلِي الله مَلْمَا الله مَلْمُ الله مِلْمُ الله مَلْمُ الله مُلْمُ الله مُلِمُ الله مُلْمُ الله مُلِمُ الله مُلْمُ الله مُلِمُ الله مُلْمُ الله مُلِمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدُ مِن سُيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولَ ترجم: بِ فَلَ رسول ايبانور إين جس سے دفتی حاصل کی جاتی ہے، آپ بندکی سونتی ہوئی توار ہیں۔

آپ ﷺ نے اس شعر پر حضرت کعب ﷺ کوٹوک دیااور شعر کی اسطرح اصلاح فرمائی:

> إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْسُيُوفِ اللهِ مَسْلُولَ

ترجمہ: بے فلک رسول ایسانور ہیں جس سے روشی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ک ایک شمشیر بے نیام ہیں (سمل البدیٰ والرشاد جلد اصفحہ ۳۷۳)۔

اس معلوم ہوا کرنعت لکھٹا انہائی نازک کام ہے کہ اگر افراط سے کام لیا تو شرک ہوجائے گی اور اعمال ضائع ہوجا کی شرک ہوجائے گی اور اعمال ضائع ہوجا کی گی اور اعمال ضائع ہوجا کی گی کے ۔ پس احتیاط کا تقاضا میہ ہے کہ فیر عالم نعت کھنے سے اجتناب کرے اور اگر میں عادت عامل کرنا ہی جا ہتا ہے تو اینے کلام کی توثیق کسی مستند عالم دین سے کرائے۔

شاعری اگر جائز طریقے ہے کی جائے تو پھر بھی اس قدر احتیاط لازم ہے کہ اسے اس قدر خان اللہ کے کہ اسے اسے کہ اسے ا اسے اس قدر خالب ندکیا جائے کہ اللہ کے ذکر یاعلم حاصل کرنے یا قرآن مجید پڑھنے میں رکادث ہے۔

عصرحاضر ميس شاعرانها ورنقيبانه خرافات كي مثاليس

فرشتول کو (معاذ الله) کی (کام کرنے والے نوکر) کہنا یا سیدنا جریل علیہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

السلام كودرزى كبنا، حالاتكه الله كريم فرشتول كواسيخ مرم بند عقر ارديتا بن عبادٌ مُدَّرَة مُؤنَ بلك سب فرضت ال كرات والع بند على (الانبي) مَدَّرَ مُؤنَ بلك سب فرضت ال كرات والع بند على (الانبي) مَدَّرَ مُؤنَ بلك سب فرضت ال

ای طرح الل بیت اطہار علیم الرضوان کا تقابل نی کریم علی سے اس طرح کرنا کہ تنقیص اور تو بین رسالت لازم آئے ، حالانکہ غیر نی کوکسی بھی نی سے بڑھانا کفر ہے چہ جائیکہ سیدالانبیا کی بھی سے بھی بڑھادیا جائے۔

امام احدرضا قاورى وحمة الشعليد لكعية إلى:

وہ پڑھناسنا جومنرات شرعیہ پرمشمل ہو، ناجائزہ، جیسے روایات باطلہ و حکایات موضوعہ و اشعار خلاف شرع خصوصاً جن میں تو بین انبیاء و طائکہ علیم الصلاۃ و السلام ہوکہ آج کل کے جامل نعت گو یوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے حالاتکہ وہ صرح کلم کمر کر قرادی رضویہ ۲۲/۲۳)۔

اہام اہلسنت رحمہ اللہ تعالی نے عام ، کمنام اور بے ہودہ لوگوں کے اشعار کے مطالب پوچھنے پرنا گواری کا اظہار فرمایا ، چنانچہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں :

''ایسے اشعار کا مطلب اس وقت پوچھا جاتا ہے ، جب معلوم ہو کہ قائل کوئی معتبر فض تھا ، ورنہ بے متی لوگوں کے ہذیان کیا قائل النفات (فاوی رضویہ جلد ۲۹ مفحہ کا )''۔

☆.....☆.....☆

# (۵) ـ مُرُوَّ جه نعت خوانی کی اصلاح

نعت یا کلام بننے کا اصل مقصد نفس کی اصلاح اور اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی طرف کیسول کے سیاری کام کاسٹجیدہ ہوتا محفل کا طرف کیسول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کلام کاسٹجیدہ ہوتا محفل کا عورتوں ہے خال ہونا اور پسے کالالج نہ ہونا ضرور کی ہے۔

حضرت واتا صاحب رحمه الله تعالى لكصة بين: جابلول في كلام ك ظامركو اختيار كرليا باوراس كم باطن اوراصل مقصد كوچيوژ كرخود بهى بلاك موسة اور سامعين كو مجى بلاك كرديا (كشف الحجوب صفحه ٣٥٢)-

پیشه ورلوگون کا کلام پڑھنا اور جدید فیھنی لباس کمکن کرآنا وغیرہ اسی ظاہر واری اور جہالت کی واضح علامات ہیں جس کاذکر حضرت وا تاصاحب رحمداللہ نے فرمایا ہے۔ سیدالرسلین ﷺ نے فرمایا: إِیّا کُھ وَ کُونَ اَهْلِ الْعِشْقِ۔

ترجمہ: الل عشق (لینی نفسانی عشق پر منی شاعری) کی طرز سے بچناتم پر لازم کے المرز سے بچناتم پر لازم کے المرد سے اللیمان اللیمقی:۲۲۴۹،مشلوة:۲۲۰۷)۔

دف یا دُمول کے ساتھ نعت پڑھنا جمہور کے نز دیک جائز نہیں۔علامہ ملاعلی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ خلاصہ کے حوالے کی لکھتے ہیں:

دف اور ڈائڈیول پر قرآن پڑھنا کفرہ، میں کہنا ہوں: اور اس طرح دف اور ڈائڈیول پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور نعت مصطفی پڑھنے کا تھم بھی اس کے قریب تر ہے اور ای طرح ذکر اللہ بی باتا بھی ممنوع ہے (شرح فقد اکبر صفحہ ۱۶۷)۔

بعض لوگ دف کے جوازی دلیل پیش کرتے ہیں کہ استقبال مدینہ کے موقع پر
دف بجایا گیا تھا۔ اسکا جواب بیہ کہ دہ دف مکہ کے اہل علم صحابہ نے نہیں بجایا تھا بلکہ
مدینہ کی نومسلم بچوں نے بجایا تھا جن کی اکثریت ابھی تک صبیب کریم ﷺ کے دیدار سے
مشرف ہوکر صحابیات نہیں بن تھی۔ بین چیاں عہدِ اسملام کی تربیت یا فتہ بھی نہیں تھیں، بلکہ اس

عہد کے قبائلی روائ کے مطابق انہوں نے ایسا کیا اور وہ بھی ایک دائرے میں تھا نیز وہ شری احکام کی مُکِلُّفات بھی نہیں تھیں۔

بال البته بعد من اسكى ممانعت فرمائى ، نى كريم ﷺ فرمايا: أَمَرَنِي رَبِّي يمتختي الْمَعَاذِ فِ يعنى مير عدب في جمع آلات موسيقى تورُّد ين كاظم ديا ب(مند احمديث: ٢٢١١٩، مشكوة حديث: ٣٢٥٣)\_

حضرت عبدالله بن عمره دوایت کرتے ہیں: نی کریم کے نشراب، جواہ، طبل اور غلّے سے تیارشدہ شراب سے مع فر مایا (ابوداؤد:۳۷۸۵، مشکوۃ:۳۲۵۲)۔

ابو ما لک اشعری فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کی کوفر ماتے ہوئے سا:
میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں کے جوزنا ، ریشم ، شراب اور گانے بجانے کے
آلات کو طلال قرار دیں کے اور ضرور کچھ قومیں پہاڑ کے دامن میں تغیریں گی میج اور شام
ان کے پاس ان کا چروا ہا ( یعنی فقیر ) آئے گا اور اپنی ضرورت بیان کرے گا ، تو وہ کہیں
گے: ہمارے پاس کل آنا ، اللہ تعالی رات میں ہی ان کو ہلاک کردے گا اور ان پر پہاڑ کو
گرادے گا اور دوسر کو گول ( یعنی زنا اور ریشم وغیرہ کو جنہوں نے طلال قرار دیا تھا ) کو
بندرول اور خزیرول کی صور تول میں سنج کردے گا ، وہ قیا مت تک ای صورت میں رہیں
گے ( بخاری حدید یہ دے ۔)۔

قامت كى نشانيول مى سايك بيبكد:

ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ يَعِنَ كَانَا كَانَے والى عورتوں اور آلاتِ موسیقی كادوردوره موگا (ترندى صدیث: ۲۲۱)\_

عید کے دن اور شادیوں میں سادہ دف بجانا، جس میں جمائے نہ ہواور موسیق کے سروتال پر نہ بجائے جا عیں ، بلکہ مخض ڈھپ ڈھپ کی بے سری آ واز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو، جائز ہے (بہار شریعت بحوالہ ردالحتار وعالمگیری جلد سالف صفحہ ۱۵)۔ سلسلہ چشتیہ کے جو مُنتُمْرٌ ع، مُنکہ جن اور دین علم رکھنے والے مشارکخ طریقت

ا پی شرائط کے تحت توالی کراتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تو قف کرتے ہیں، ان کے اپنی شرائط کا کھا تو ضروری ہے، تا کہ پیشہور ایٹ دائل ہی مگر کم از کم ان کی اپنی شدہ شرائط کا کھا ظر کھنا تو ضروری ہے، تا کہ پیشہور لوگ ناجا نز فائدہ ندا ٹھا سکیں۔وہ شرائط حسب ذیل ہیں:

سلطان المشائخ حضرت خواجه نظام الدین اولیاء قدس سره فرماتے ہیں: چند چنر یہ ہوں توساع مباح ہوگا۔ (۱) سنانے والا بالغ مرد ہو بچہاور عورت نہ ہو۔ (۲) سننے والا جو بچھ سنے وہ یا دختی پر بنی ہو۔ (۳) کلام بیہودگی اور غذاتی ولغو سے پاک ہو۔ (۳) کا م بیہودگی اور غذاتی ولغو سے پاک ہو۔ (۳) گانے بچانے کے آلات سارگی ، رباب وغیرہ چاہیے کہ وہ مجلس کے درمیان نہ ہول۔ اگر میڈمام شرائط پائی جا میں تو ساع (یعنی توالی) حلال اور جائز ہے (فناوی رضو میہ جلد ۲۳ میڈمام شرائط پائی جا میں تو ساع (یعنی توالی) حلال اور جائز ہے (فناوی رضو میہ جلد ۲۳ میں تو ساع (یعنی توالی)۔

حضرت جنید بغدادی قدس سرهٔ فرماتے ہیں: اَلسَّمَاعُ یَخْتَا جُ اِلَیٰ شَکَاتُ اَلْسَمَاءُ یَخْتَا جُ اِلَیٰ شَکَاتُ اَلْسَمَاءً وَالَّالِ خُوَانُ لِینَ ساع تین چیزوں کا محتاج ہے، ان پابند ہوں کے بغیرساع مت کرو: زمان، مکان اورا خوان ۔ زمان کا مطلب یہ ہے کہ کھانے، بحث اور نماز کے وقت ساع نہیں ہوتا چاہیے، مکان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی گزرگاہ اور گندی جگہ پرساع نہیں ہوتا چاہیے، اخوان کا مطلب یہ ہے کہ نااہل لوگوں کی گزرگاہ اور گندی جگہ پرساع نہیں ہوتا چاہیے، اخوان کا مطلب یہ ہے کہ نااہل لوگوں کی گزرگاہ اور گندی جگہ پرساع نہیں ہوتا چاہیے، اخوان کا مطلب یہ ہے کہ نااہل لوگوں کی گزرگاہ اور گندی جگہ پرساع نہیں ہوتا چاہیے، اخوان کا مطلب یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو ساع کی مفل میں موجود نہیں ہوتا چاہیے (حاصل احیاء العلوم صفحہ کے میں کا مطلب یہ ہوتا چاہیے (حاصل احیاء العلوم صفحہ کے میں کو ساع کی مفل میں موجود نہیں ہوتا چاہیے (حاصل احیاء العلوم صفحہ کے میں کا مطلب یہ کہ کا دو کو کا کو کا کہ کا دو کا کہ کا دو کا کہ کا دو کہ کا دو کی کو کی کو کی کے کہ کا دو کی کو کا کہ کا کہ کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کے کہ کی کہ کی کی کو کی کی کو کی کی کو کا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر

حضرت بيرمبرعلى شاه صاحب كولزوي رحمه الله لكصترين:

رقص وسرود کے بارے میں حضرت شیخ سعدی کا فیصلہ کافی ہے۔

مجویم ساع اے برادر کہ چیست مستحد : بریر

حمستمع دا بدانم كهكيست

ترجمہ: اے بھائی میں بتاتا ہوں کہ ساع کیا چیز ہے، گرمیں سیجی جانتا ہوں کہ سنے والا کتنے پانی میں ہے۔

حصول عشق اللي كالمدار توجير في اور كثرت ذكر اللي پربشرط استعداد، نه عشق

بإزى بإزنال وطفلال ( فآوى مهربيصغحه ٢٧ طبع جديد ) \_

مزارات کے ماحول کو بھی بدعات ،خرافات ،منکر ّات اور نشر فروخت کرنے والے اور نشے کے عادی افراد سے پاک رکھنا ضروری ہے ، اس لیے حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب وامت برکاتہم نے سہون شریف میں حضرت عثمان مروندی محرف فیل شہباز قلندر دحمہ اللہ تعالی کے مزارِم بارک کے سانحہ کے بعد علما وومشار کے المسنت کے ہمراہ وہاں حاضری دی اور پریس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

" بہارے بزدیک دھال اور مردوزن کے خلوط رقص کا ہماری دینی روایات سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہاس کا کوئی شرعی جواز ہے۔ اس کلچر کی وجہ سے آ وار منش اور نشے کے عادی لوگ وہاں آتے ہیں اور اس کا تھو ف وروحانیت اور عرفان واحسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی ضد ہے۔ اس طرح اکا برعلائے احتاف کے نزدیک عور توں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے اور موجودہ خرابیوں کو دیکھا جائے ، تو پابندی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے '۔

نعت خوان کا اپنے پیچے لڑکوں کی ٹیم بھالیں جواللہ تعالی جل شانہ کا اسم گرای بگاڑ کرا کی تکرار کرتے رہتے ہیں، ناجا کر ہے کیونکہ اللہ کریم کا نام بگاڑ ناحرام ہے۔

انکا مقصد اللہ عزوج ل کا ذکر کرنائیس بلکہ دراصل بیلوگ اللہ کے نام کے ذریعے فطول کی آواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ای طرح لاؤڈ اسپیکر یا ساؤنڈ سٹم کی گوئج فطول کی آواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ای طرح لاؤڈ اسپیکر یا ساؤنڈ سٹم کی گوئج موضوع کی رہت حدول کی آواز پیدا کر رہے کھولنا کہ ڈھول یا ساز جیساردھم پیدا ہوجائے ، ناجا کڑ ہے۔ اس موضوع پر متعدد علاء کرام اپنی تحریرات کے ذریعے اصلاح کا فریضہ سرانجام دے چکے ہیں۔

نعت خوانی کو پیشہ نہ بنایا جائے کیونکہ جمدونعت اللہ تعالی اور اسکے رسول کرم جین نعت خوانی کو پیشہ نہ بنایا جائے کیونکہ جمدونعت اللہ تعالی اور اسکے رسول کرم جین نعت مولی کا خریت جا کڑ ہے جن کے نہ ہونے سے دین مدرہے گا۔ طاعات میں صرف ان چیزوں کی اجرت جا کڑ ہے جن کے نہ ہونے سے دین میں حرق واقع ہوجیسے امامت ، مؤذنی تعلیم قرآن وفقہ وصدیث وغیرہ۔

نعت خوانی کی اجرت کا مطالبہ کرنا درست نہیں البتہ اگر مطالبہ کے بغیر لوگ خوشی ہے بچے پیش کردیں تواہد کے بغیر لوگ خوشی ہے بچے پیش کردیں تواہد کے لینے میں حرج نہیں۔الیک نعت خوانی جواللہ تعالی اوراس کے درسول بھی کی رضا کے لیے نہیں بلکہ محض پیسہ کمانے کے لیے کی جائے اس کی اجرت نا جائز ہے۔اعلی حضرت امام احمد رضا خان قا دری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

وعظ وجر دنعت ہے ان کامقصود محض اللہ ہے اور مسلمان بطور خود ان کی خدمت کریں توسیر جائز ہے (فقاد کل رضوبہ جلد ۲۳ صفحہ ۱۸ ۲)۔ دومری جگہ لکھتے ہیں:

زیدنے جواپی مجلس خوانی خصوصاراگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کرر کھی ہے ناجائز وحرام ہے، اس کالینا اسے جرگز جائز نہیں ، اس کا کھانا صراحۃ حرام ہے، اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یا دکر کے سب کو واپس دے، وہ نہ دہ ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، بتا نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدّ ق کرے اور آ کندہ اس حرام خوری سے تو بہ کر ہے گاہ ورفقا وگارضو یہ جلد ۲۳ صفحہ ۲۲س)۔

# عوام کی فرماکش

آئ کل محافل میں عوام کی فرمائش کی طرف بڑی توجہ دی جارہی ہے۔ ایسی فرمائش بعض اوقات صرف ایک آ دمی کر رہا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں بیدلوگ پائٹڈ ہوتے ہیں، باتی سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو اس فرمائش سے کوئی دلچپی نہیں ہوتی۔ بال نبی کریم صلی اللہ طلیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ٹابت ﷺ منافی مائش کی محقبت سنائی ، انہوں نے صدیق اکبر کی منقبت سنائی (متدرک حاکم عنی کہ ابو بکر کی منقبت سنائی (متدرک حاکم عدیث کہ ابو بکر کی منقبت سنائی (متدرک حاکم عدیث کا کاغا اللہ یوطی صفحہ وسام، الاستیعاب صفحہ وسام، تاریخ انخلفا اللہ یوطی صفحہ وسام، الاستیعاب صفحہ وسام، تاریخ انخلفا اللہ یوطی صفحہ وسام۔

قرآن سننے یاسانے کی فرمائش کرنا نی کریم اللہ کی اہم سنت ہے۔ نی کریم اللہ ان سننے یاسانے کی فرمائش کی کہ جھے قرآن سناو ( بخاری: ۲۵۸۲ مسلم:

۱۸۷۷)۔ آپ کی نے حضرت الی بن کعب کی سے فرمایا: مجھے اللہ نے کہ میں جہیں قرآن سناؤں (بخاری: ۹۲۰)۔ ہماری محفلوں میں اس سنت سے پر ہیز کیوں؟ امام المسنت رحمہ اللہ تعالی قناوی عالمکیری کے حوالے سے لکھتے ہیں:
صحابہ کرام کی عادت کریم تھی کہ جب وہ کی مجلس میں جمع ہوتے ، کس سے بچھے ہے۔
آیات کلام مجید پڑھا کر سنتے (فناوی رضوبہ جلد ۲۳ صفحہ ۱۱۸)۔

#### نعرہ لگانے کے آداب

آج کل محافل میں نعرہ بازی ایک اہم مسلہ ہے ، کسی عالم کی تقریر کی خوبی کو نعروں کی تعداد سے جانی جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم میں اور مستقدا حادیث بیان کرے توعوام خاموثی سے سنتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ بیان میں مزہ بین آ یا اور اگر کوئی عجیب و خریب موضوع من گھڑت روایت سناد نے ونعر سے لگاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں ، دین کو انہوں نے کظ وئر ور (Entertainment) بنا دیا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس نعرہ بازی کی حوصلہ گئی کی جائے تا کہ نجیدہ مزان لوگ ہماری محافل میں آسکیں اور مقررین مجی نعروں کے حصول کی بجائے سنجیدہ انداز میں گفتگور سکیس۔

لفظ نعرہ کے بغیر تکبیر اور رسالت بعنی اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم ﷺ جب خیبر کے گاؤں میں واخل ہوئے تو فر مایا: اَللَٰهُ اَ کُبُرُ مَی موجود ہے۔ نبی کریم ﷺ جب خیبر کے گاؤں میں واخل ہوئے تو فر مایا: اَللَٰهُ اَ کُبُرُ مَی مَنْ اللّٰهُ اَ کُبُرُ مِی اللّٰهِ اکبرخیبر فتح ہوا (بخاری حدیث: ۲۵۱)۔

حضرت براوبن عاذب في الجرت كا قصد بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ مريد منوره ميں رات كے وقت پنجے لوگوں ميں بحث ہوئى كه رسول الله الله الله ميں ممان بنيں گے۔ آپ الله غير ما يا كه ميں عبد المطلب كے عبيال بن نجار كام بمان بنول كادر أنهيں اس كے در ليے احر ام دول كا مرداور تورتيں مكانوں كى جھتوں پر چڑھ كئے اور نوجوان اور خادم راستوں ميں پھيل گئے ، وہ نعر ب نگار ہے تھے يا محمد يا رسول الله ، يا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

محريارسول الله (مسلم حديث: ٢٥٢٢)\_

پیشہ ورنقیبوں سے دین کو بچاہیے

(۱) سینج سیرٹری جے نقیب مخفل بھی کہا جارہا ہے ، اسکا سرے سے وجود ہی قرآن دست اور تعالی امت سے تابت نہیں ، سیجد بدوور کی پیدا وار ہے۔ اورا گرابا حت اصلیہ کے تحت کی ونقیب محفل بنایا بھی جائے تو ضرور ک ہے کہ کی عالم وین یا سنجیدہ ذی علم مختص کو مقرر کیا جائے تا کہ اس کے فائد ہے پراس کا نقصان غالب نہ ہواور وہ بھی صرف اعلان پراکنا کر کے خیر عالم کو تو عام تقریر کی بھی اجازت نہیں چہ جائیکہ پوری محفل ہی اس کے دم وکرم پر چھوڑ دی جائے ، آج کل نقابت کے موضوع پر کاروباری لوگوں نے اس کے دم وکرم پر چھوڑ دی جائے ، آج کل نقابت کے موضوع پر کاروباری لوگوں نے کہا جس کہ تاری ، نعت خوان یا مقرر کو دھوت دے کر مائیک اس کے مملک ہے۔ نقیب کا کام ہے کہ تاری ، نعت خوان یا مقرر کو دھوت دے کر مائیک اس کے حوالے کرد ہے ، لیکن سے نام نہا دئی ہوئے ہوئی باتوں پرخرج کرد یتا ہے۔

(۲)۔ یولوگ ناجائز شعرادر من گھڑت احادیث بیان کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ غلط بات کہدیتے ہیں اور بعد میں خالفین کے سمامنے علما م کو جوابدہ ہونا پڑتا ہے۔

ني كريم الله في فرمايا:

اِتَّقُوْا الْحَدِيْثَ عَنِي إِلَّا مَا عَلِمُتُمْ فَمَن كَذَبَ عَلَى مُتَعَبِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَة مِنَ النَّارِ وَمَن مَفْعَدَة مِنَ النَّارِ وَمَن النَّالِ وَمِه وَمَن النَّالِ وَمِه وَمَن النَّا الْمُعَالَمُ وَمِن النَّالِ وَمِع اللَّهُ وَمَن النَّا الْمُعَالِمُ وَمِن النَّا الْمُعَالِمُ وَمَن النَّا الْمُعَالِمُ وَمِن النَّا الْمُعَالِمُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ وَمِن النَّا الْمُعَالِمُ وَمِن اللَّا الْمُعَالِمُ وَمِن النَّا الْمُعَالِمُ وَمِن النَّا الْمُعَالِمُ وَلْمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ وَمُ مِن اللَّا الْمُعَالِمُ وَمُن النَّا الْمُعَالِمُ وَمُن اللَّا الْمُعَالِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ وَمِن النَّا الْمُعَالِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُ اللْمُعَالِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ اللَّلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُعْلِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ اللْمُعْلِمُ وَمُ مِن اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللْمُعِلِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ وَالْمُ اللَّلْمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللَّلِمُ اللْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

(۳)۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی حدیقہ ندیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: عام آدمی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی بحث کرنا جس کے بتیجے میں وہ تفریس کر جائے، بدکاری اور چوری کرنے سے بھی بدتر ہے (فآدیٰ رضویہ ۱۵۹/۲۳)۔

خدا کا خوف رکھنے والے دوستوں سے مؤدباند درخواست ہے کہ اگر آپ عالم مہیں بیں تو بید ذمہ داری اپنے مرنہ لیں ، اور ذمہ دارعلماء سے بھی درخواست ہے کہ اس قتم کے نوجوانوں کو اپنا ہے بھی بچے بھتے ہوئے اس کام سے مع فرما نمیں ادرا بنی محافل میں آئیں زحمت نددیا کریں۔

(۳)۔ غیر ذمہ دارول کے ہاتھوں میں دی گئی ان محفلوں کورات کئے تک جاری رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے محفل کے اکثر شرکاء کی نماز فجر یا کم اذکر جماعت فجر ضرور ترک ہوجاتی ہے، جو بلاشہ خلاف شرح ہے۔ ان محافل میں نعت خوان حضرات بخشش کے پروانے تقسیم کررہے ہوتے ہیں، بے ملی بلکہ بدم کی کر غیب دیتے ہیں۔ حالانکہ ایمان خوف اورامید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ﷺ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اعمال کا مدار خاتے پر ہے۔

حضرت علاء بن زيادتا بعي رحمه الله تعالى فرمات بين:

تُعِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِء أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ فَعَبَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمِّلًا الله الله مُعَمِّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمَّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمِّلًا الله مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُونَا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعِمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُولًا مُعْمِعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِّلًا اللهُمُعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعَمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُولًا مُعْمِعُمُ مُعْمُولًا مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعُمُ مُعُمُمُ مُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُمُ مُعُمُ مُعُمُمُ مُعُمُمُ مُعُمُمُ مُعُمُمُ مُعُم

ترجمہ: تم لوگ چاہتے ہو کہ برے اعمال پر تمہیں جنت کی خوشخریاں دی جائیں، حالانکہ اللہ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کواس مخص کیلئے خوشخری دینے والا بنا کر بھیجا ہے جوائلی اطاعت کرے اور اس مخص کے لیے جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے جوان کی نافر مانی کرے [بنحادی قبل حدیث: ۱۵ / ۳۸]۔

عقا كرسفى كمتن ميس ب:

اَلْيَاسُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُفُرٌ وَالْرَهُنُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُفُرٌ يَعِي الشَّتَعَالَى

ے مایوں ہونا بھی گفر ہے اور اللہ تعالی (کے جلال سے اور گرفت پراس کی قدرت) سے بے خوف ہوجانا بھی گفر ہے (متن عقا کہ شفی صفحہ ۸)۔

جن محافل میں منامگاروں کو مخت کی خوشخبریاں سٹائی جاتی ہوں وہاں شیطان کو مخت کر سے جسے لوگ بخشش شیطان کو مخت کر کی جسے لوگ بخشش منام کا پروانہ بھے لیں اور بدعملی کوفر وغ ملے بحافل میں کسی جیدعالم وین کی موجودگی اور پھران کا مخاط خطاب بہت ضروری ہے۔

ان می افل میں پیشہ ور واعظوں ، پیشہ ور نعت خوانوں ، جاہل وجعلی پیروں اور نقیبوں کی ہے اس میں اللہ اللہ میں کہاتے تقیوں کی جاملین کی کھاتے میں نہیں، جب کہ ارشاد باری تعالی ہے: ' اِنَّ اَکُرَ مَکُمْ عِنْ اللهِ اَتُقَا کُمْ ''

ترجمہ: "بے فکے تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے، جوسب سے زیادہ متق ہے (الحجرات: ۱۳)"۔

رسول الش كلف فرمايا:

میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو متی ہیں، جو مجی ہوں اور جہاں بھی ہوں (منداحمہ:۲۲۰۵۲)۔



#### (۲)۔زیارتِ قبورکاطریقه

قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے۔ نی کریم اللہ نفر مایا: گنٹ تبین کُمُر عَن زِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَاِنْهَا تُزَهِدُ فِی اللهٔ نیا وَتُلَ یِرُ الْاحِرَةَ یعی می تمہیں قبروں کی زیارت سے مع کیا کرتا تھا گراب اس کی اجازت ہے، اس سے دنیا سے ب رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آئی ہے (ابن ماجہ: اے ۱۵) مسلم: ۲۲۲۷)۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہر جعد کواپنے ماں باپ یا ان میں سے کی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اسکی بخشش ہوگئی اور وہ نیک لوگوں میں لکھ دیا گیا (شعب الله بمان للبہ می حدیث: ۱۰۹ مام مم الصغیر للطبر انی حدیث: ۹۵۵)۔

نی کریم ﷺ أحد کے شہداء کی قبروں پر ہرسال کے آغاز میں جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سکر م عَلَیْ کُفُر بِمَا صَبَرَ تُن مُ فَین عُمر ہے۔ ابو بکر ، عمر اور عثان رضی اللہ عنہ بھی ایسانی کرتے تھے (المصنف لعبدالرزاق: ۲۱ کا ۲۱،۱ بن جریر: ۱۵۳۲۳)۔

قبرستان میں جاکر یول کہنا چاہیے: اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یَا اَخْلَ الْقُبُورِ
یَغُفِرُ اللّهُ لَنَا وَلَکُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثْرِ لِعِنَ اے قبرول والوتم پرسلام ہو،
الله ماری اور تمهاری مغفرت کرے ، تم ہم سے پہلے آگئے ہواور ہم تمہارے پیچے
آئے والے ایل (ترفدی حدیث رقم: ۱۰۵۳)۔

وَعَن أَبِي مَرُفَلَ الغَنوِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَجلِسُوا عَلَى اللهِ ﷺ لَا تَجلِسُوا عَلَى اللهُ ﷺ لَا تَجلِسُوا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نماز، تص ودهمال، کمی قسم کی خلاف شرع حرکت اور مزادات پراغیاد کے قبضے سب کی ا ناجائز ہے۔ حضرت داتا سنج بخش سیدعلی جو بری رحمداللہ تعالی فرماتے ہیں: جان لو کر شریعت اور طریقت دونوں میں قص کی کوئی اصل نہیں اور تمام عقلا مکااس پراتفاق ہے کہ بیابو ہے جبکہ بکوشش ہواور لغو ہے جبکہ بطریق بزل ہو کسی ایک بزرگ نے بھی اسے پند نہیں کیا (کشف الحجوب صفحہ ۲۷۳)۔

مزارات اولیاء پر حاضری کے طریقہ کے بارے میں ہم امام اہلسنت شاہ اہر رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا ایک فتو کامن وعن تحریر کررہے ہیں:

بِسْمِ اللهِ الرِّحْنِ الرَّحِيْمِ ، تَحْمَدُنا وَ نُصَيِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ عافظ ماحب كرم فرما سلمكم -

مزارات شریفه پرماضرہونے بیل پائٹی (پاؤل) کی طرف سے جائے اور
کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پرمواجہ بیل (چرے کے سامنے) کھڑا ہواور متوسط آواز
بادب سلام عرض کرے آلسَّلام عَلَيْكَ يَاسَيْدِي وَ رَحْمَةُ اللهُ وَ بَرَ كَاتُه ، پُرردرووِ
فوشي بنا بار، الحمدشريف ايک بار، آية الکری ایک بار، سوروا خلاص سات بار، پُردووِ
فوشي سات باراوروت فرصت و بي سورو يسين اورسورو ملک بھی پڑھ کراللہ عزوجل
فوشي سات باراوروت فرصت و بي سورو يسين اورسورو ملک بھی پڑھ کراللہ عزوجل
سے دعا کرے کہ اللی ااس قرات پر جھے اتنا تو اب و سے جو تیرے کرم کے قابل ہے،
ندا تنا جو ميرے مل کے قابل ہے، اورا سے ميری طرف سے اس بندومقول کونڈ رپہنچا۔
پُرا پنا جو مطلب جائز شری ہواس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کواللہ
عزوجل کی بارگاہ میں اپناوسیلہ قرارو ہے، پیرای طرح سلام کرے والی آئے۔ مزارکو
نہ ہاتھ لگائے نہ ہوسہ و سے اور طواف بالا تفاق نا جائز ہے اور سجدہ حرام۔ وَاللّٰهُ نَعَالَی
اغلَمْ (فَاوَیٰ رَضُو بِ جِلدہ صَفّی ۵۲۲)۔

☆.....☆.....☆

# (۷)۔خانقابی اصلاحات

صوفیہ کے آسانے اور خانقا بی الل سنت وجماعت کے قدیم وی ،اصلای اور رفاقی اور خانقا بی الل سنت وجماعت کے قدیم وی ،اصلای اور رفاقی ادارے بیں، انلد کریم انہیں آباد رکھے۔ مگر موجودہ حالات میں بعض آستانوں کی اصلاح کی اشد ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کر ارشات بیں۔

(۱)۔ بیعت کے لیے لازم ہے کہ پیر چار شرطوں کا جامع ہو: سی میح العقیدہ، ماحب سلسلہ، غیر فاسق معلن، اتناعلم دین رکھنے والا کہ اپنی ضرور یات کا تھم کتاب سے نکال سکے۔ جہال ان شرطوں میں سے کوئی شرط کم ہے بیعت جائز نہیں (فاوی رضور یہ جلد ۲۹ منحه ۲۹۱)۔

(۲)۔ اپنے اپنے سلامل کو اپنے مشائ کے طریقے کے مطابق چلانا انچی بات ہے کر صرف سلسلے کا کام کرنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ اپنے آستانوں تک محدودر ہیں اور اگر وین کے اجماعی کام کو ہاتھ ڈ النا ہی چاہتے ہیں تو قرآن وسنت کی تصریحات اور اجماع امت کے خلاف فرمان جاری نہ کریں۔

(٣)۔ بعض آستانوں پراسے اپنے ہی مشائخ کی تعلیمات کوفر اموش کردیا گیاہے۔ قادری کہلانے واللا گرفتوں الغیب اور سرالاسرار وغیرہ کا مطالعہ اور داتا صاحب رحمہ اللہ کا چاہئے والا کشف المجوب کا مطالعہ کرے توضیح سنی بن کر رہے گا اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ نا شخت کی بحق احرام کرے گا ، واتا صاحب کھتے ہیں:

يَذِيْكُ بْنُ مُعَاْوِيَةَ أَخُزَاهُ اللهُ دُوْنَ آبِيْهِ لِعِنْ يزيد بن معاويه كوالله رمواو كرے مراسكے والدكونيس (كشف الحجوب مغير ٨٨)\_

نقشبندی مجددی سلیلے والا اگر کمتوبات امام ربانی کا مطالعہ خود بھی کرے اور مریدوں کو بھی کرائے تو بھی رافضی یا خارجی نہ ہے گا۔ چشتی نظامی سلسلے والاسمع سنامل اور حصرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ کے ملنو طات کامطالعہ کریے تو بھی رفض میں جتلانہیں ہوگا۔

حضرت سلطان با مورحمه الله تعالى كا پيروكار آپ كى كتابول عقل بيدار اور نور المدى من چارياركى تصرح ويمح كا تو برگز رافضيت اور خارجيت كى طرف مائل نه موكا بكه چارياد كنعر سے لگائے گا۔

حضرت سلطان با مورحمالله تعالى فرمات بين:

''من که می دوست داریچاریارم'' لیتی میں می ہوں اور چاروں خلفاء کامحب ہوں (عقل بیدارمنحہ ۲۴۷)۔

واضح ہوا کہ صوفیا مرام ملے کلی کے قائل نہیں بلکہ اسلام اور سُنیت پر قائم اور اس کے حق میں فیش ہوتے ہے ، حضور خوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعلمی لٹریچر ، مجد والف ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا علمی لٹریچر ، مجد والف ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا علمی لٹریچر ، مجد والف ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دین اکبری کو للکار ناوغیرہ افل علم سے تفی نہیں ۔ جن لوگوں نے طریقت کا دائر و کمل تعالیٰ کا دین اکبری کو للکار ناوغیرہ افل علم سے تفی نہیں ۔ جن لوگوں نے طریقت کا دائر و کمل میں کیا اور نزول وا تباع سنت کی دولت سے بہرہ یا ب نہیں ہوئے ان سے درخواست ہے کہ کمریش بی تشریف رکھیں اور تیلئے کو ہاتھ نے الیس ۔

(۳)۔ آستانوں پرمشائخ کے صاحبزادگان اور خلفاء کے لیے ضروری ہے کہ شرعی علوم ضروری ہے کہ شرعی علوم ضروریہ کے ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے اذکار ومرا قبات، نفس کی اصلاح اور حصول استغناء تک ان کی تربیت کردی می ہو۔

(۵)۔ آستانوں پر حاضر ہونے دالے زائرین کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام ہونا ضروری ہے چمن شیر چیتے بندر دکھا کرلوگوں کو مخر کرنادین کی خدمت نہیں۔آستانے تو فال الله تعالى وَ قَالَ دَسُولُ الله عَلَيْ كَمُواكِرَ ہُوتے ہیں:

خوشام مجدو مدرسہ فافقاہے کہ دروے بود قبل وقال محمد ترجمہ: کیا بی بات ہے مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی ، کہ ان میں سیدنا محمد دای کے ارشادات مبارکہ کی تعلیم دی جارہی ہو۔

آج نیر کی زماند نے تنزلی کے اس مقام تک پہنچادیا ہے کہ اہل علم کی بات تو چوڑ ہے ،خود اہل تصوف اپنول سے ان الفاظ میں گلہ کررہے ہیں:



## (۸) تنظیمی اصلاحات

(۱) تظیم یا تحریکی صورت میں دین کا کام کرنا بنیا دی طور پرجائز اور متحن ہے۔لیکن اس میں دَر آنے والی خرابوں کی اصلاح بھی نہا بت ضروری ہے۔ استومسلمہ میں تیر ہویں صدی تک با قاعدہ نام رکھ کرکسی عالم یا صوفی نے کوئی تنظیم نہیں بنائی جس میں صدر ، نائب صدر اور سیکرٹری وغیرہ کے عہدے ہوں۔ یہ تنظیمین محض تقریباً چودھویں صدی اور اس کے بعد منظر عام پرآئیں۔

ا گلے بزرگوں کو نام کی بجائے کام سے غرض ہوتی تھی۔ آج کل کی رجسٹرڈ تنظييں اور تحريكيں جب اپنامنشور مرتب كرتى ہيں تو اى ميں اكثر باتيں جموٹ اور ري خانه يرى يرجى موتى بين - ثانيا: جب تظيم اپنا كام شروع كرتى بيتوا كثرعمد دارون كاانتخاب صحيح نبيس موتا- ثالثاً: عهدے دار حضرات بعض اوقات بشرى تقاضول كےسبب ایے عہدے کا غلط استعال کرتے ہیں ، اس عہدے پرمغرور ہوتے ہیں ، انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا جائے تو اپنی الگ تنظیم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔رابعاً: بعض تنظیمیں ہر ندبب وبرمسلك كوشموليت كى دعوت دين بين توسازشي مذابب كياوك فورأاليي تنظيمول میں داخل ہوجاتے ہیں اور تنظیم کے سربراہ کو اِن کی دلجوئی کے لیے بے جا رواداری کرنا پڑتی ہے۔ایے لوگ اس کے لیے لوہ کے جنے ثابت ہوتے ہیں نہ کھا سکے نہ تھوک سكے۔خامسا: الي تحريكيں جب كھے زور پكرتی ہيں تومسلمانوں كى اكثريت ان كےخلاف کھڑی ہوجاتی ہاوراب وہ ایےمٹن پر کام کرنے کی نسبت زیادہ سے زیادہ ہمت ایک تنظیم اور اینے لیڈر کے ذاتی دفاع پرخرچ کرنے لکتے ہیں جس سے فسادات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔سادساً:ای موڑیرا کر حکومتی ایجنسیاں اور بین الاقوامی مبلغین کے یاس غیر مکی خفیہ ایجنسیال پڑنے جاتی ہیں اور what you want کا سوال اٹھاتی ہیں۔ اب قائم ین حضرات کو اپنے کام میں ان گنت تبدیلیاں کرنا پر تی ہیں، سیاست چھوڑ نا پر تی ہے یا مک مکا کرنا پر تا ہے یا ملک چھوڑ نا پر تا ہے یا حکومت وقت کے گیت گانا پر تے ہیں یا جہاد کا انکار کرنا پر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن وہ اپنی مشکلات اپنے ساتھیوں کو چھے جھے نہیں بتاسکتے اور ان کے ساتھی بے خبری میں ان کے ہاتھوں ذکیل ہوتے رہتے ہیں۔ سابعاً: فنڈ ز وغیرہ کی وصولی ، لٹریچرکی تقسیم اور جلسے جلوسوں پر اخراجات اور بہتے ہیں۔ سابعاً: فنڈ ز وغیرہ کی وصولی ، لٹریچرکی تقسیم اور جلسے جلوسوں پر اخراجات اور بعض اوقات دوسرے لوگوں سے لڑائی جھڑ امقد مہ بازی اضلاص کا کہا ڑہ کر کے دکھو تی ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے۔

(۲) ۔ عصر حاضر میں اکثر ایسا ہور ہا ہے کہ جوشخض بھی اپنی تنظیم بنا تا ہے اور اسکی قیادت سنجالتا ہے وہ خود کوئی نہ کوئی نیا گل کھلا کر بیٹیہ جاتا ہے۔ حالا نکہ قائد کیلیے ضروری ہے کہ کوئی الین نئی بات نہ کرے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں وست وگریبال ہوجائے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کوشہید کرے دوبارہ بنیا و ابرا ہمی پر بنانا چاہتے تھے مگر فر ما یا کہ میں ایسانہیں کروں گاتا کہ میری امت فتنے میں بنیا و ابرا ہمی و بنانا چاہتے تھے مگر فر ما یا کہ میں ایسانہیں کروں گاتا کہ میری امت فتنے میں بنیا و ابرا ہمی و بنانا چاہتے تھے مگر فر ما یا کہ میں ایسانہیں کروں گاتا کہ میری امت فتنے میں بنتا نہ ہوجائے (بخاری ۱۵۸۵)۔

(۳) ۔ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ فرض کفا ہے ہے گراسلامی انقلاب کا طریقہ
کیا ہوگا ۔ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جس میں تھوڑی تی بھی بے احتیاطی ہوجائے توحفور
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دونوں طرف سے نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ای نزاکت کے پیش نظر
آئ تک اسلام کے نام پر کام کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں نے انقلاب کا گرم راستہ
اختیار کرنے کی بجائے انتخابی راستہ پہند کیا ہے۔ امام اعظم ابو حفیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائے
السان مے اکتا اُلگا فَیْنَہُ الْاَکْنِیمَا مُحَمِّین وُالا جب تک آسان سے آئیں اس کا تھم نہیں ملا السلام نے بھی اس وقت تک ہاتھ نہیں وُالا جب تک آسان سے آئیں اس کا تھم نہیں ملا اللہ مالئر آن للجصاص جلد ۲ صفحہ سس)۔

### (۹) \_حکومت کی اصلاح

عران اگر علاءِ اسلام کو اقتدار نہیں سونینا چاہتے تو چلیے انہیں ان کا اقتدار مبارک الیکن ہاری چندگز ارشات پر بی عمل کرلیں توقر ون اولی کے نیک عکمرانوں کی یاد تازہ ہوسکتی ہے۔ صرف تخت بچانے کے لیے مخاط پالیسیال وضع کرتے رہنا اور بقائے اسلام سے کوئی غرض ندر کھنا اقتدار سے چھٹی کرتے وقت اور خصوصاً موت کے وقت سخت پچھٹا و ہے کا سبب ہوگا۔ ہاری گز ارشات پر عمل سیجیے ، انشا واللہ آخرت بھی اچھی ہوگی اور زندگی ہمرکے لیے اقتدار بھی نصیب ہوجائے گا۔

عمران کے لیے ضروری ہے کہ تقی ہوا در اپنا مشیرصالی و تجربہ کا رافر اوکو بتائے ہوام کو اپنی اولا دکی طرح سمجھے اور گناہ کا ارادہ تک ترک کردے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنی رعا یا کے لیے دعا میں کرے اور مسلمانوں کے نیک لوگوں سے اپنے لیے دعا میں کرائے اورلوگ جو دیجی اس کے لیے دعا میں کریں۔ بس یہی فارمولا ہے جس کے بعد محکمران کے اورلوگ جو دیجی اس کے لیے دعا میں کریں۔ بس یہی فارمولا ہے جس کے بعد محکمران کے لیے کا میابی کی را بیں کھلتی بیں بفضلہ تعالی۔ اب انشاء اللہ اس میں کھل اسلامی نظام کے لیے اہم نکا سے حسب ذیل ہیں:

(۱)- اَلْبَیِنَهُ عَلَی الْهُدَّعِیْ وَالْیَهِیْنُ عَلَی الْهُدَّعِیْ عَلَیْه لِین گوانی مری کے ذے ہے اور قسم اِنْعَانا مری علیہ کے ذے ہے (ترفری حدیث: ۱۳۱۱) عدالت کے ۸۰ فیصد سے ذاکر مسائل کاحل اس حدیث میں موجود ہے۔

مواہوں پرجرح کرنا ،حقیقت حال سے آگاہی کے لیے تحقیق وتفیش کرنا اور مختف سوالات کے ذریعے انکا جموث واضح کرنا جائز ہے۔ قریبی رشتہ دار گواہ نہیں بن سکتا اور کسی کے خلاف ذاتی وشنی رکھنے والے کی گواہی بھی معتبر نہیں۔

(۲)۔غیر سودی معیشت اور بینکاری نہایت دلیری سے شروع کر دی جائے تو تعوڑے عرصہ کی چیجیدگی کے بعد انشاء اللہ نظام سدھر جائے گا۔علماء اور ماہرین سے

را ہنمائی قدم قدم پر حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۳) میراث کی تقییم کا اسلامی قالون کافی مدتک پہلے بی اپنایا جا ہے اس میں بعض مقامات پر اصلاح کی ضرورت ہے جسے علام کی راہنمائی سے درست کیا جاسکا ہے۔ مزید کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتو بیکام ہرگز مشکل نہیں۔

(س)۔عاکلی توانین،عدالتی طلاق اور خلع جیسی چیزیں شریعت کے مطابق نافذ کی جائیں اور اس موضوع پر فقہاء سے راہنمائی حاصل کی جائے۔

(۵)۔ تھانے اور پولیس کا موجودہ نظام خالص ظلم کا نظام ہے۔ اس کے تحت

می کے خلاف پرچہ کٹوانے کے لیے حق پر ہونے کے با جود جموٹ بولنا پڑتا ہے اور پرچہ
خارج کروانے کے لیے بھی تق پر ہونے کے باوجود جموٹ بولنا پڑتا ہے۔ سفارش، پریشر
خارج کروانے کے لیے بھی تق پر ہونے کے باوجود جموٹ بولنا پڑتا ہے۔ سفارش، پریشر اور شوت کی مصیبتیں الگ ہیں۔ پولیس کا انظامیہ کے ماتحت کام کرنا امسل خرابی پیدا کررہا
ہے۔ ضروری ہے کہ پولیس کا محکم عدلیہ کے ماتحت کام کرے، عدلیہ کے تھم سے ہی ملزم کو بلایا جائے ، ای کے تھم سے حوالات میں رکھا جائے ، ای کے تھم سے حوالات میں رکھا جائے اور ای کے تھم سے مزادی جائے۔

(۲)۔ قانونی اور غیر قانونی ہر طرح کے اسلحہ پر پابندی لگادی جائے۔ قدوری شریف میں ہے: فتنہ کے دنوں میں عوام کو اسلحہ پینامنع ہے (قدوری صفحہ ۲۲۲)۔

(2)۔ صرف پاکتانی مصنوعات کورائج کیا جائے۔ حاکم کو چاہیے کہ کم از کم ہر مہینے اپنی توم کو علی اور اصلاحی خطاب کرے یا کی معتبر عالم سے خطاب کروائے اور ایک ولئشیں خطاب میں عوام کوائی طرف رغبت ولائے اور کفایت شعاری اور سادہ زندگی گزار نے کی درخواست کرے اورخود بھی ای پڑمل کرے۔ قلیل عرصہ بعد ایک روپے کوڈ الر کے برابر لانے میں آسانی ہوگی۔ پھرکی کی مرضی ہوتو ہارے ساتھ کا روبار کرے ورنہ معذرت۔ لانے میں آسانی ہوگی۔ پھرکی کی مرضی ہوتو ہا دے ساتھ کا روبار کرے ورنہ معذرت۔ (۸)۔ مذکورہ تجاویز پرعمل پیرا ہو جانے کے بعد حکومت انشاء اللہ جہادی

تظیموں کے سامنے خود یخو دسرخرو ہوجائے گی۔ جہاد کرنامسلمانوں پرفرض ہے اوراس کا انکار کفر ہے کی ہے اورانفرادی یا تنظیمی جہاد ہر گز جائز نہیں۔ نبی انکار کفر ہے کین یہ کومت کی ذمہ داری ہے اورانفرادی یا تنظیمی جہاد ہر گز جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اِنتماالْ ِ مَامُر جُفّةٌ یُقَالَتُلُ مِنْ وَدَائِهِ وَ یُتَقَیٰ یِهٖ یعنی حکمران وُ حال ہوتا ہے جس کی آڑیں جنگ لڑی جاتی ہے اور اس کے چیچے چھپا جاتا ہے حکمران وُ حال ہوتا ہے جس کی آڑیں جنگ لڑی جاتی ہے اور اس کے چیچے چھپا جاتا ہے دیاری حدیث: ۲۹۵۷، مسلم حدیث: ۲۷۷۷)۔

سوشل ميذيا يربلا كرزكا فتنه

محومت کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پر بلاگرز کے فتنہ اور نبی کریم ﷺ کی شان میں گرتا خیوں اور عدلیہ کی مجلی شان میں گتا خیوں کا سختی سے نوٹس لے، بلکہ متعلقہ ادارے، خفیہ اداروں اور عدلیہ کی مجلی ذمہ داری ہے کی اس فتنے کورو کئے کے لیے اپناا پناواضح کر دارا داکریں۔

ہمارے نبی کریم کی عالم گیرنیوت، قرآن جیسے زندہ جا وید بھرہ وہ اسلام کی وسیح ترین اور ہمہ پہلو تعلیمات کے سامنے جب ان لوگوں کا بس نہیں جاتا تو لا چار ہو کر بلاگنگ، گتا خانہ خاکوں اور گالی گلوچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے پاک پیٹیم مصطفی کی نے ہمیں گالیاں نہیں بلکہ علم اورا وب سکھا یا ہے۔ الحمد للد طحدین کے دیس الل اسلام کی طرف سے 'اسلام زندہ باڈ' کے نام سے کتا ب منظر پرآ چکی ہے۔

یورپ میں عربیانی اور فحاشی کی بلغار، ڈیول چرچ Devil Church اور مختاخانہ خاکوں جیسی بداخلاق اورانسانیت سوز حرکتیں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔انڈ کی قسم بلامبالغہ میہ بات حق ہے کہ اسلام ہی جیت رہا ہے اور مغربی دنیا مسلمان ہوتی چلی جارہی ہے۔

رمضان شریف کے مہینے میں میڈیا پر مختلف ناموں کے میلے ، تماشے اور رمضان کے نقل کے میلے ، تماشے اور رمضان کے نقل کے منافی پر وگر ام کرنا غلط ہے اور ہم ایسے پر وگر اموں کی ندمت کرتے ہیں۔

(١٠)\_اصلاحٍ عوام

تمام مسلمان معائیوں کی خدمت ش گزارش ہے کہ یا نچ وقت کی نماز پڑھیں، قر ہن شریف کی تلاوت کواپنامعمول بنائیں۔ نمازوں کے بعد خصوصاً مبح کی نماز کے بعد اورعصری نماز کے بعد ذکر و دروو واستغفار پڑھیں ،خواہ تھوڑا ہی کیول نہ ہو۔نی کریم علاقہ نے فرمایا: اللہ کوسب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوءا تناعمل کروجے نبھاسکو (بخاری: ۲۳۲۵)۔اگرآ کے والدین یاان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اسکی خدمت کریں۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جوان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے اور ایخ محروالوں کے لیے سب سے زیادہ زم دل ہے (ترزی مدیث:۲۲۱۲، منداحم مدیث:۲۳۲۵۹)۔آپ كونماز يرمتااور والدين كي خدمت كرتا ديكه كرآ كي اولا دخود بخو دنيك اور خدمت كزار بے گی۔ حقوق کامطالبہ کرنے کی بجائے اینے اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف توجدیں۔ موت کو یا در کھیں ، موت کو یا در کھنے والول کے نصلے اور اقدام بمیشہ یے ہوتے ہیں، نی کریم اللہ سے پوچھا کیا: یارسول اللہ اللہ سے زیادہ مجمدارکون ہے؟ فرایا: جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہے (اعجم الاوسطللطير اني حديث: ١٨٣٨٨)\_

بدندہوں اور بدهملوں کی محبت سے دور رہیں۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: آدی
اپنے دوست کے ذہب پر ہوتا ہے، خوب غور کر لوتمباری دوئی کس سے ہے (ابوداؤد:
۲۳۷۸، ترذی: ۲۳۷۸) عملیات کے ماہرین محکوں سے دور رہیں۔ تعویز اور دَم کے
لیمجے العقیدہ باعمل علام کے یاس جا تیں۔

علمی خطابات کو پیند کریں۔عافل کو نتیجہ خیزاور فائدہ مند بنانے کی کوشش کریں۔ پیشہ ورنفیبوں اور نعت خوانوں کی بات کومت اپنائمیں جب تک علام اس کی تقدیق ندکردیں۔علاء اسلام کے بارے میں حسن طن سے کام لیں ، حالات حاضرہ میں سوشل میڈ یا اورالیکٹرانک میڈ یا پرجو کچھ ہورہا ہے، یہاں حکومت پرلازم ہے کہ اپنا کردار اداکرے اورحکومتی کردار بی ان حالات میں فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ مگر افسوس کہ حکومت علاء کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب علاء کی اس بے بی کے عالم میں '' مرتا کیا نہ کرتا'' کے معدات معدات میتھے اور اسکی قدر کیجے۔ ہم نے معدات میتھے اور اسکی قدر کیجے۔ ہم نے حقدار اسے فیمت سمجھے اور اسکی قدر کیجے۔ ہم نے حتی المقدور اپنافرض اداکر دیا ہے۔

اس تحریر کوشائع کرنے اور پھیلانے میں علاء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے، نی کریم ﷺ کی غلامی کاحق ادا کرنے میں اپنا کردارادا کیجیے اور دنیائے کفرو باطل کوجیران کردیجیے۔

علاء کے خلاف مجموعی اور انفرادی طور پر ہونے والے پرا پیگندا سے متاثر نہ ہوں۔ جن لوگوں نے انبی آ علیم الصلاۃ والسلام کے خلاف حشر برپا کر رکھا ہے علاء ان کے سامنے کیا چیز ہیں۔ علاء اللی سنت سے رابطہ رکھیں، جن علاء نے بیتحر پر مرتب کی ہے اور اسکی تا تیرفر مائی ہے انکے لیے خصوصاً علم عمل، حکمت اور استفامت کی دعا کرتے اور اسکی تا تیرفر مائی ہے انکے لیے خصوصاً علم عمل، حکمت اور استفامت کی دعا کرتے رہیں۔ علاء کے پاس کی حکومت کی المداد، پشت پنائی اور فنڈ تک کی بجائے مخالفت اور حصلہ فنکی انتہاء پر ہے۔ حسنبائی الله وین عقر الو کیل ، حسنبائی الو کیل ، حسنبائی الله ویک کیل ، حسنبائی الله وین عقر الو کیل ، حسنبائی الله وین عقر الو کیل ، حسنبائی الله وین عقر الو کیل ، حسنبائی ویا کیل ، حسنبائی الو کیل ، حسنبائی ویا کیل ویا کیل ، حسنبائی ویا کیل ، حسنبائی ویا کیل ویا

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ﴿ ..... ﴿ ..... ﴿

#### https://ataunnabi.blogspot.in

# المل سنت وجماعت كانشأ وزائير كي لي چنانكات

(امام الل سنت امام احمد رضا خان برنشی یک ایک تحریر کا خلاصه)

(1) عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ یا قاعدہ تعلیمی نظام ہو۔

(2) اہل اور لائق طلبہ کو وظا ئف ملیں کہ وہ تعلیم دین کی طرف مائل ہوں۔

(3) مرسین کواعلیٰ معیار پرتنخوا ہیں دی جائیں۔

(4) طلبہ کے طبعی رجحان کو جانجا جائے ، جسے آج کل aptitude Test کہتے ہیں ، ان

کی طبیعت کا میلان دین کے جس شعبے کی طرف زیادہ ہو، انہیں اس شعبے کا مخصص بنایا جائے۔

اس طرح ہمارے پاس مختلف شعبوں کے ماہرین تیار ہوں کے بعنی مدرسین ، صنفین ، واعظین

اور حسب ضرورت مناظرین، پھرتھنیف اور مناظرے کے بھی کئی شعبہ جات ہیں۔

(5) ہرشعبے کے ماہرین کومعیاری تنخواہیں دے کر ملک بھرمیں پھیلایا جائے تا کہ تحریر، تدریس،

خطابت ووعظ اورمناظرہ الغرض ہرشعے میں اشاعت دین کا کام اعلیٰ معیار برجاری وساری رہے۔

(6) مصنفین کومعقول اعزاز بیرد ہے کر دین حق کی جمایت اور باطل مذاہب کے رد میں دلائل

حقہ پرمبنی تصانیف کا اہتمام کیا جائے۔

(7) پھران تصانیف کواعلی معیار برطبع کر کے ان کی اشاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔

(8) اہل سنت و جماعت کا ایک شعبہ نظارت ہو جو یہ طے کرنے کہ کہاں کہاں کس شعبے میں

ترجیحی طور برکام کرنے کی ضرورت ہے۔

(9) جوافراد مخلف شعبہ جات کے مخصص ہیں ،لیکن آئے معاشی مشاغل کی وجہ ہے ان شعبہ

جات میں خدمت دین کے لیے وقت نہیں نکال یارہے، انہیں بیش بہا وظائف دے کرمعاشی

ضروریات سے سنتغنی کیا جائے تا کہان کی قابلیت دین کے کام آئے۔

(10) دینی رسائل وجرا نداورا خبارات کا اجراء بھی ہر عبد کی ضرورت ہے، پیملمی مواد بلا قیمت یا

لا گت برمہیا کیا جائے۔( نتا وی رضور پیجلد ۱۹ معفی ۹۹ ۵ ہنسہیل )۔